

In iso

بحمده تعالى

"مسئلداذان جعد مين بدايوني تحريركاجواب منيرك أدهركي بصدخت زبانيان د كليكرمناسب قعااسكا تاريخي تام يدمونا"

سَدُّ الفرارعلي الصيدالفرار

و مربعونة قعالى بم أسكى روش نه چليس ك غصر كے جواب بين كا مجل سے ليس كے البداز برويونات بيس اسكانام بيدو"

نازبرداري جوربدايون

''تح یرمبارک''تعبیرخواب' بیس دونتوائی بدایول در بارهٔ اذان پرنمبر دار پچاس دوخیے' شانی جواب' بیس انتالیس دوکو ہاتھ شداگایا گویاد کیجھے ہی نہیں اور گیارہ پروہ نام جواب کیا کہ صد ہا کمالات جہل ومکا پرہ و تناقض وافتر اکوجلوہ دیا۔ اس مبارک رسالے بیس چھ سوپینیٹس رد ہیں۔ جوانصاف سے دکھیے اُس پر حق صاف دوثن ہے اور نامنصف کا افساف داحد قبار کے پیال ہوگا۔'' اس حصہ کی اخیر دوفصلیس ہجائے خود دوفقیس رسالے ہیں

(۱)دو آفت بدایوں کی خانہ جنگی

"بناری غیرمقلد کے ردیس بدایوں سے رسالہ" التبدید" شائع ہواتھا جوروشیں بناری نے اسکے مقابل برتیں اور انھوں نے اُس پر رد کیے بعید بعید ہیا فرق سرمووی روشیں خود انھوں نے ہمارے مقابل برتیں الہذا اس فصل میں انھیں کی ۵۵ عبارتوں سے انھیں کی تحریر" شافی جواب "کا رد ہے۔

(٢)نكس اباطيل مدرسة خرما

"بنرارانسوں کہاجاتا ہے کہ حضرت تاج افول کے بعد مدرسہ بدایوں کے عقائد واعمال سب مترازل ہوگئے۔ اُکی ماہواری تحریروں "مش العلوم" و" ندا کر وعلمیہ" سے پونے دوسوقول اس میں انتخاب کے ہیں جو خلاف شریعت و خلاف اہل سنت وخلاف اسلام واقع ہوئے ہیں۔ آخر میں گرای برادرول کو قوب کی ہمایت ہے۔

تصنيف لطيف:

عالی جناب مولانا مولوی محمد المعروف بحامد رضاخان قادری توری سلمه الرحمٰن مطبح البرست و جماعت واقع بریلی میں طبع موا مطبح البرست و جماعت واقع بریلی میں طبع موا مولوی تحیم ابوالعلائم البرعلی نے اپنے امہمام کے چھاپ کرشائع کیا آغاز طبع ۲۷رزی الجسم سستاھ

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين

نام كتاب : سَدُّ الْفَوَادِ عَلَى الصَّيْدِ الْفَوَّادِ (ناز برداري جور بدايول) معنف : جَة الاسلام حفرت علام مفتى محمد حامد رضاً خال قادرى بركاتى بريادى قدس مرة

زيراجتمام : صدرالشرعية حفرت مولانا محمد المجد على رحمة الشعلية عظى رضوى يخفى قادرى بركاتي

صفحات : 208

تعداد : 1100

ہدیہ: -/100رویخ

بعاون بفيصان خواجه أعظم البجز كالاجميرى رضى الله تعالى عندوارضاه

اشاعت اول: سسال

كن طباعت : 2009ء اشاعت دوم

ناشر : شعبة نشرواشاعت دارالعلوم رضائة خواجه الجمير شريف

ملغ کے پیے

ا دارالعلوم رضائے خواجہ مسجد بڑی ہتائی ، امام باڑہ روڈ ، محلّہ شورگران ، درگاہ معلی ، اجمیر شریف راجستھان - پن نمبر 305001 فون نمبر: 2623012-0145مو ہائل نمبر: 99414355399

٣ الهدي پلي كيشنز بمفتى والان، دريا سخ بني د بلي ٢٠

٣ جيلاني بكذيو،شيكل،جامجد،د،بل-٢

م فيضان خرى فاؤنديشن منيش ماركيك مميني

٢ حضرت مولا نامحمد ادريس صاحب، دار العلوم حشمت الرضاء يمكم عنى كانپور

٣ مفتى محدمعصوم الرضاء پيراماجم ضلع گونده، يو يي -

۳ مولانازرتاب رضاء دارالعلوم حشمت الرضاء محلّه حشمت نگر، پیلی بھیت \_ یو بی

۵ سيدمحمر اسلم وامقى ، خانقا ووامقيه اشرنى ، نشاط كنج ، بريلى شريف يويى

٢ محمر شام نقشبندى، دارالعلوم فيضان غريب تواز ، حشمت كالوني ، چتو را راه

444

تقسيم كار

تاج الشرعيه پبلكيشنز مثيامحل ، جامع مسجد ، دهلي

باسمه تعالىٰ هو القادر المعين عرضٍ نا شر

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلَىٰ اللهِ وَاَصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْسَ.اَعُودُ فَي اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ
الرَّحِيْمِ. إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا. لِتُوَمِّنُو ا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ
الرَّحِيْمِ. إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا. لِتُوَمِّنُو ا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ
وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوقِورُهُ وَ تُسَبِّحُوهُ مُكُودًةً وَ اَصِيْلاً. (بِحَثَكَ بَم نَيْمَ مِي مِيمِا
عاضر وناظر اور خوثى اور دُرسَا تا، تاكه الله وكوم الله الداور اسكرسول برايمان لا وَ، اور رسول كَ تَعْظِيم وَوَ قَيْر كرو اور مَنْ حَرَامُ الله كَا بِاللهِ عَلَى بِولُولَ

ای سعادت برور بازونیست

تانه بخشد خدائے بخشدہ

شریعتِ مطہرہ کے نفاذ کامقصدِ عظیم ہیہ کرسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا ہرائمتی تاحینِ حیات نیکیوں کے حصول اور گناہ ہے بیخ بین اس تمنا کے ساتھ
سرگرم عمل رہے کہ اللہ اور اسکا رسول جل و علا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو
جائیں۔ رضائے مولی تعالی اور ضائے مصطفیٰ ورضائے خواجہ کے لئے اس احقر العباد،
گدائے خواجہ، سگ بارگاہ رضویت نے دار العلوم رضائے خواجہ (سرکار اجمیر شریف)
سے مطبوعہ ۱۳۳۳ ہے 'سدالفر ارعلی الصید الفراز' ۲ صفر المظفر ۱۳۳۰ ہے مطابق ۲ فروری
ہے۔ المحمد اللہ رہ المراز مصطفوی چشتی کو حاصل ہور ہی ہے۔ المحمد للہ درب العالمین ۔ المحمد للہ درب العالمین ۔ العالمین ۔

اس وقت میرے سامنے دارالعلوم معیدیہ عثانیہ اجمیر شریف کے صدر المدرسین حضرت مولانا مولوی معین الدین علیہ الرحمہ کی کتاب '' القول الاظهر فی ما یععلق بالا ذان عندالمنیر ''موجود ہے۔جسکی اشاعت کالشلسل جاری ہے۔اورابھی حال ہی

میں اس کتاب کو جلسِ اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ الہند نے جون ۲۰۰۴ء کو تیسری بارشائع کی، جس نے عنوان مذکور پر عظیم ترین تحقیق اینق'' سد الفرار'' کی اشاعتِ دوم پر جھے گدائے خواجہ کو تح یک دی تا کہ جوئندگان تی کے سامنے مسئلہ مذکور میں تن روز روثن کی طرح عیاں ہوجائے۔''سد الفرار''اس فرعی مسئلہ کے احقاق حق میں وہ کتاب شین ہے جس کے ہر ہر سطر سے اعلیٰ حضرت سرکار کا فیضان علمی اور انکی فقہی بصیرت و تربیت کامل کا اظہار ہوتا ہے۔''سد الفرار'' کے مطالعہ کے بعد ہر متبع حق اذانِ خطبہ بیرون مجد خطیب کے سامنے ہی ہونا چا ہے کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قار مین کرام!القول الاظہر کو دیکھکر خود مجد و ہر بلوی امام احمد رضانے صاحب انوار اللہ شاہ انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ الرحمہ کو ترفر مایا۔

'' پرسوں روزِ شنبہ شام کی ڈاک سے ایک رسالہ ُ القول الاظهر' مطبوعہ حیدر آباد سرکاراجمیر شریف سے بعض احباب گرائی کا مرسلد آیا جس کی لوح پر حسب الحکم عالی جناب لکھا ہے۔ بینسبت اگر صحیح نہیں تو نیاز مند کو مطلع فر مائیں''

اس کے جواب میں صاحب انوادِ احدی شخ الاسلام علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔

"مولوی محرمعین الدین صاحب صدر مدرس مدرسہ معیدیہ عثانیہ اجمیر شریف نے
ایک رسالہ لکھ کر بغرض طبع میر ہے ہاں پیش کیا۔ چونکہ تعامل حرمین شریفین اور جمیج بلادِ
اسلامیہ کی اس میں تائید تھی اور کوئی ایسی نئی بات اس میں نہیں تھی کہ جس ہے مسلمانوں
کی حالتِ موجودہ میں تفرقہ واقع ہو۔ اس لئے اس کے طبع کرنے کی اجازت دی گئے۔ "
حسب الحکم کئی کتاب کا لکھنا اور ہے۔ اجازت طبع اور ہے۔ مگر افسوس کہ القول
الاظہر کی لوح پر آج بھی وہی حسب الحکم والی تحریر مطبوع ہے۔ جس کے بارے میں
مجدد ہر بلوی قدس سرۂ نے بانی جامعہ نظامیہ قدس سرۂ سے دریافت کیا ہے۔ حسب
الحکم نصلیات مآب شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی قدس سرہ العزیز بانی

جامعه نظاميه مولاعز وجل مصطفي بيار بعليه التحية والثنا كاكرم اورحضور سلطان الهند رضى الله تعالى عنه كاحسان ہے كه اى شهر دارالخيراجمير شريف ميں جہاں القول الاظهر کے مصنف متوطن تھے وہیں آستانہ حضور غریب نواز قدس سرہ سے وابستہ ایک مؤ قر شخصیت مرجع علمائے اہل سنت فی زماننا حضرت مولا ناالمخد وم ابن مخدوم سیدمحمد مہدی میاں چشتی اور مخدوم زادہ سیدمجر بادی میاں چشتی دام ظلہم العالی کے والد ماجدمحدث آستانه عاليه حضرت علامه سيدغلام على صاحب قبله عليه الرحمه اعلى حضرت سركار س ارادت وخلافت حاصل كرمي مشرب حضورغريب نواز اورمسلك اعلى حضرت قدس مرہا کی تروت کے واشاعت میں منہمک تھے جس کے ثبوت میں سدالفرار کے مصنف حضور ججة الاسلام علامه حامدرضا خان صاحب ابن مجدد بريادي قدس سرها كاتحريري اجازت نامه جوسياح عالم مبلغ اسلام حضرت علامه عبدالعليم صديقي ميرشي (والدماجد علامه شاہ احد نورانی )علیما الرحمہ کے قلم سے مرقوم ہے اور اعلی حضرت سرکار کے خلافت نامد کی اصل تحریروں کاعکس ای کتاب متطاب سد الفرار کے ساتھ شاکع كرنے كى سعادت حاصل كرر باہول \_خانوادة سادات چشتيه اجمير شريف اورخانوادة رضوبة قادرىير بلي شريف كے مابين قديم روحاني تعلقات كے زندہ ثبوت كيلئے مذكورہ خلافت نامه كوشيخ مشائخ اعاظم في زماننا سيدمحمه جيلاني اشرف مجهوجهوي دام ظله الاقدس نبیرۂ حضور محدث اعظم ہند (علید الرحمہ) نے ماہنامہ "المیز ان" ۲ جون ۲ ۱۹۷ء کے امام احدرضا نمبر مين شائع فرمايا ہے۔ غالبًا ججة الاسلام كا اجازت نامد فدكوره بالاجريده میں نہیں ہے۔ گدائے خواجہ نے اپنے مضمون ' انشراح ہدایت' ، جوالصوارم البندیہ کے ساتھ چھیا ہے اس میں سد الفرار کوشائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ الحمد للدرب العالمين فيضان بجرى سے يائي مكيل تك پہنچا حضور شير بيث الل سنت مناظر اعظم مند حضرت العلام الحافظ القارى الحاج مفتى محمد حشمت على رضوى تكھنوى بيلى بھيتى عليه

الرحمة البارى كے عرب ٥٠ ساله كے موقعه پرتمام تحبين و معتقد بن و متعلقين خصوصاً صاحب عرب عليه الرحمه كے صاحبر ادگان والا تبار حضرت علامه احدم شهود رضا حضرت علامه محدادريس رضاحضرت علامه مولا نامحدم معصوم الرضامفتی اعظم پيلی بھيت شريف حضرت علامه محد ناصر رضا صاحب سجاده حضرت مولا نامحد زرتاب رضادام ظلم العالى و ديگر افراد خانواده مشير بيشه المل سنت كی خدمت بیس طالب وعا كی حیثیت سے مبارک باد پیش كرتا مول مولا تبارک و تعالی حضور شیر بیشه المل سنت كے فیوض و بركات سے معرض بارگ المی سنت كو مالا مال فرمائے ۔ اور صاحبر ادگان كواپ اب وجد كی خدمات جم غربائے الله سنت كو مالا مال فرمائے ۔ اور صاحبر ادگان كواپ اب وجد كی خدمات جليد كوعام و تام كرنے كی توفیق عطافر مائے ۔ آئین ۔

بدكتاب متطاب سد الفرار حضور ججة الاسلام حضرت العلام محر حامدرضا خان شنراده اعلى حضرت عليها الرحمة و الرضوان نے ١٣٣٣ ه ميس تصنيف فر مائي۔ اور دارالعلوم معينيه عثانيها جمير شريف كصدر المدرسين صاحب بهارشر يعت حضورصدر الشريعة حضرت علامه مولانامفتي محمد امجد على عليه الرحمة العلى في ١٣٣٧ هايس ايخ ابتهام سے شائع فرما کرجمیج اہلِ سنت والجماعت پر قیام قیامت تک احسان عظیم فرمایا ہے۔ میں گدائے خواجہ دارالعلوم رضائے خواجہ داقع مجد بڑی ہتائی اجمیر معلی کے ان تمام معاونین و خلصین کے لئے دعا گوہوں کہ مولی عز وجل حضور سیدنا سلطان الہند رضی اللہ تعالی عند کے توسل وتقدق میں دنیوی اخروی حسنات و برکات سے مالا مال فرمائے۔سدالفرار کی افادیت واہمیت پر بیرگدائے خواجدایٹی مر بی واجب الاحترام سلسله عاليه چشتيه كے ناموراہل قلم واسع أستان تريب تواز قدس سره حضرت سيدى علامه سيد محد فضل المتين صاحب چشتى دام ظله العالى كى تحريراى كتاب منظاب ك ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔اورحضور تیج مشائح اعاظم فی زماننا سير محد جيلاني اشرف كجموچوى دام ظله العالى كى تقديم بھى نذر تاظرين ہے۔ سدالفرار کے مطالعہ سے ناظرین اہلِ سنت کو بخو بی علم ہوجائے گا کہ ہمارے اکابر
کسی فرعی مسئلہ میں بھی جب اختلاف فرماتے ، تو نفسِ امارہ کی بالا دی ، آپس میں
ایک دوسرے کی کر دارکشی ، دل آزاری ، دل شخی جیسی برائیوں اور ذاتیات ہے مبراہو
کر صرف اور صرف رضائے مولی کے لئے ہی اپنی زبانیں کھولتے اور احقاق حق میں
قلم اٹھاتے۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اور قلم
حق رقم سے لکھا ہوا ایک ایک لفظ مؤثر ہوکر باعثِ انقلاب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم
البرکت قدی سرہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

" تاریک دل والے دوسروں کی فضیلت پرحسد کرتے ہیں اور اہلِ کمال جب و کیھتے ہیں کہ ہمیں اس عظیم مقام تک رسائی حاصل نہیں تو وہ اس عظیم محبوب کی طرف اپنی نسبت کرنے کو پسند کرتے ہیں۔"

اس موقعہ پر دارالعلوم معینیہ عثانیہ درگاہ معلی حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ اجمیر شریف کے صدر المدرسین حضرت مولا نامحر بشیر القادری صاحب کا شکر بیادا کرتا بھی ضروری ہے جنہوں نے سد الفرار کی عربی عبارات پر اعراب داخل کر کے عوام اہلِ سنت کو غلط عبارت پڑھنے سے بچایا۔اللہ عز وجل ان کواور النے تمام معاونین کو بہتر جزا عطافر مائے ۔ حتی المقد وراس کتاب کو اغلاط کتابت سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم قارئین کرام کو کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو دار العلوم رضائے خواجہ کے شعبہ نشر و اشاعت کے بید پر مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

ارشاداحد مغربیقا دری چشتی رضوی دارالعلوم رضائے خواجہ مسجد بڑی ہتائی ،امام باڑہ روڈ ،محلّہ شورگران ،درگاہ معلّی ،

اجمير شريف راجستهان \_ بن فمبر: 305001

فن نبر:0145-2623012 موبائل نبر:0145-2623012

### بسم الله الله الرحمن الرحيم

## ايك كتاب\_دعوت فكرومل

اذان افی ایک فری مسئلہ ہے جو برسہا برس سے قائم ہے۔ اور اختلافی صورت، بہرحال برقر ارہے۔ اذان افی کے سلسلہ میں جوطر یقدرائج ہے اس کے برخلاف عمل تو کیا؟ اس پرتظر افی کی درجت بھی گوارہ نہیں کی گئی۔ ایک حلقہ نے اپنے عمل کے ذریعہ وہ راہ اپنائی جس کا تقاضا کیا گیااور جس کا شری مطالبہ تھا۔ لیکن ایک حلقہ اپنی قدیم رائے اور روش پر چل رہا ہے۔ دونوں جانب سے دلائل چش ہوئے، وضاحت کی گئی۔ لیکن اتفاق رائے نہ ہوسکا اور اس مسئلہ پرتحریرو تقریر کا سلسلہ جاری رہا اور کتابوں کی اشاعت بار بار ہوتی رہی، اور تا نید وتر دید کے موقف پر ہر فریق قائم رہا۔

میری علمی لیافت، وینی معلومات الی نہیں ہے کہ میں اس مسئلہ کے لئے اپنی رائے دول دونوں جانب سے دلیل وضاحت کی وہ صورت سامنے ہے کہ ایک مقلد امام اعظم حضرت ابوطنیف نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بیمکن نہیں کہ وہ اپنے دائر ہے ہے باہر قدم رکھے اور بیحقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ خواجگان چشت رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین بہر طور حدفیت کے علمبر دارر ہے ہیں۔

کتاب "سدالفرار علی الصید الفرار" اپنی نئی اشاعت کے ساتھ آ کیے سامنے ہے۔ یہ کتاب
اپنے علقے کی ترجمانی کے ساتھ اپنے کامیاب انداز افہام وتفہیم کے لئے معتبر طریقة استدلال کے
لئے اور متندفقتهی دلاک کے لئے ایک ایس کتاب ہے جودعوت فکروعمل دیتی ہے اور لائق مطالعہ
قرار پاتی ہے۔ دراصل اذائن ٹائی کے مسئلہ پر کھی گئی جوابی باتوں کا اور اٹھائے گئے سوالوں کا اس
کتاب میں ذکر ہے اور امکانی یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ وہ باتیں قبول کی جا کیں
اور اس پڑمل کیا جائے جوموزوں ہیں اور حق و ناحق کی تمیز کا شعور فراہم کرتی ہیں۔

البی تا بود خورشید و مابی چراغ چشتیاں را روشنائی

راقم الحروف (صاجز اده) سيدفضل المتين صاحب چشتى گدى نشين درگاه معلى اجبيرشريف الْحَمُدُ لِلَٰهِ وَحَدَهُ وَ الصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ الْهَلَى مَنَ لَا نَبِي بَعْدَهُ وَ الِهِ وَ صَحْبِهِ الْمُكَرِّمِينَ عِنَدُه وَ فَقَيرِ عِنْهِ الْعَدَاءُ وَ الصَّلَاءُ السَّارِةِ الْمُعَلِّمِينَ عِنْدُه وَقَيْرِ مِحْتِ مِولانا مولوى سيد غلام على صاحب رضوى سلمه المولى الولى في اين عايت محبت ونهايت كرم في فقير كو حاضرى روضة اطهر في حاصل هوفي سيد مارك كو دامن اطهر بين فقير كوليا و مجصاس عزت وشرف كے حاصل هوفي سيد مارك ايك بيكرى عنايت معرت سيد صاحب خاوم آستانه مبارك في حاصل هوفي مرابيان ايك ايك پگرى عنايت فرمائى متوسلان آستانة عاليه رضويه وفوزيز ان طريقت حضرت سيد صاحب كى خدمت سيد ماحب خاوم آستانه مباركه في فقير كومع جمرابيان الك ايك پگرى عنايت فرمائى متوسلان آستانة عاليه رضويه وفوزيز ان طريقت حضرت سيد صاحب كى خدمت سيد ماحب كى خدمت سيد حاصل كرين و اوراكى و مناطق سي حاضرى روضة اقدس سيد ماحب كواعلى حضرت مجدد مين بينى مسرت سياس بات كا اظهاد كرتا هولى كه حضرت سيد صاحب كواعلى حضرت مجدد من بين مام عام مائم قام عام عقلية و نقلية وجمع سلاسل عليه عاليه اورتمام اذكار و سيد صاحب كواس فقير في جمي تمام علوم عقلية و نقلية وجمع سلاسل عليه عاليه اورتمام اذكار و اشغال واوقات واعمال كى اجازت دى ہے مولى تعالى قبول فرمائے - آسين -

وصلى الله تعالى على خير خلقه و نورِ عرشه و عروس مملكته و امام حضرته سيدالمحبوبين محمد رسول رب العالمين و على آله الطيبين واصحابه الطاهرين و اولياء امته الكاملين و علماء ملته الراشدين و علينا معهم و لهم و بهم وفيهم و منهم احمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين.

قَالَه بِفَمِهِ وَ آمَرَ مِرْقَمِهِ الْفَقِيْرُ أَلْكَيْبُ الْآوَّاهُ......كَانْ لَه اللَّهُ تَعَالَىٰ كر جب المرجب ٣٩ ص الكاتب شاهد بذلك و الله حير مالك محرعبد العليم العد التي القادري چثتي متوطن مِرْق

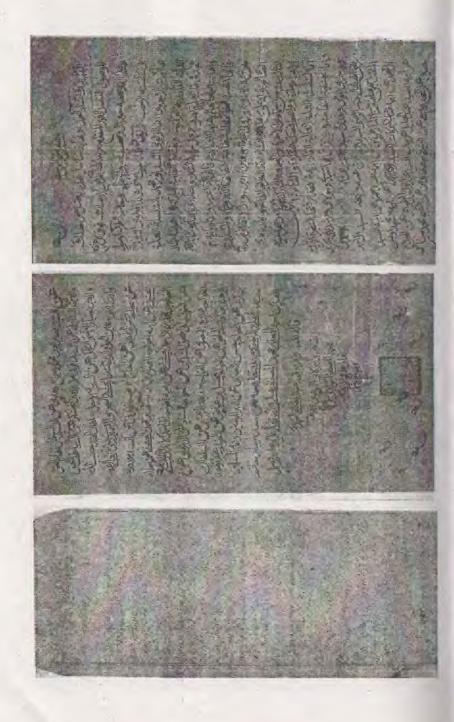

www.muftiakhtarrazakhan.com

باسمه تعالى احقاق حق كانشان جلى

حضرات گرای اسب پرظاہر و باہر ہے کہ تخلیق انسانی کیسا تھ تخلیف انسانی بھی کارفر ما نظر آتی ہے۔اختلاف،افلاس کا مارا ہے تو عذاب ادراخلاص ہے بھرا ہے تو رحمت ،افکار واز ھان کے تعمیری اختلاف امت کیلئے رحمت ثابت ہوتے ہیں۔ ہدایت کے چشمے نکلتے ہیں،مثلالت کی راہیں مسد دو ہوتی ہیں ،ظلمات ہے نجات ملتی ہے، نور کی لہریں جاری ہوتی ہیں۔

مگر جب اختلاف تغیر کی جگرتخ یب کاروپ لے لے ،اصلاح کی جگر نساد کا رنگ دھاران کر لے،راہ متنقیم ہے ہٹ کر گمر ہی اختیار کر لے تو ایسا اختلاف امت کیلئے باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔اس حقیقت کو تاریخ کے صفحات میں علاش کیا جاسکتا ہے۔

منام شعبہ ہائے زندگی میں اختلاف کا وجود فکر انسانی کی عقدہ کشائی اور تحقیقی عضر کی علام شعبہ ہائے زندگی میں اختلاف کا وجود فکر انسانی کی عقدہ کشائی اور تحقیقی عضر کی عقدہ کمار ذات ہے وات کا محمد کی محادے اکابرین کا تعامل و محمد کی جوابیں ہوتا بلکہ بات پر بات رکھکر حق کشائی کی جاتی ہے، یہی ہمارے اکابرین کا تعامل و توارث رہا ہے۔ زیر نظر کتاب ''سد الفرار''ای تقیمری وفقی اختلاف کی عطا ہے۔ نماز جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر منبر کے قریب ہویا ہیرون مسجد خطیب کے سامنے۔

ای فقہی مسئلہ کے اختلاف نے دواسکول قائم کردیے اور دونوں ہمارے ہیں گربہر حال حق وصواب کسی ایک ہی کیسا تھ ہوگا۔ مسئلہ ندکور پرالقول الاظہر مصنفہ حضرت علامہ معین اللہ بن اجمیری علیہ الرحمہ نے لکھی اوراسکی اشاعت مجلس اشاعت العلوم حیدراآباد سے جاری رہی۔ جبکہ ای اذان ٹانی پراکا برین بدایوں سے اختلاف سامنے آیا تو ججۃ الاسلام حضرت علامہ مالمہ رضا خان قادری (صاحبزاد ہُ اکبرامام احمدرضا) نے دلائل و براہین پر ششتل "میڈ الفراد" کسی تقریبًا سوسال گذر گئے۔ بات آئی گئی ہوگئی۔ گرالقول الاظہری مسلسل اشاعت سے ہماری میں ان کابرین کے ایک بی طبقہ کی بات سنتی رہی اور مسئلہ ندکور میں ای کوحق وصواب کردائی رہی اگابرین کے دوسر سے طبقہ کی بات سنتی رہی اور مسئلہ ندکور میں ای کوحق وصواب کردائی رہی اگابرین کے دوسر سے طبقہ کی جات ہیں لا بہریری کی زینت بن کے رہ گئی تھیں۔ اس خابرین کی بنانی کی یا کیزہ نیت نے گدائے خواجہ علامہ حافظ محمد ارشاد مغربی رضوی چشی سلمہ کے ساس خمیر کو چنجھوڑ ااور "مسڈ الفراد" زیور طبح ہے آ راستہ پر استہ آپ کے زیر مطالعہ آگئی ہے۔ جو ساس خمیر کو چنجھوڑ ااور "مسڈ الفراد" زیور طبح ہے آ راستہ پر استہ آپ کے زیر مطالعہ آگئی ہے۔ جو

www.muftiakhtarrazakhan.com

احقاق حق كانشان جلى بـ

گدائے خواجہ کی اس کا وش کو' بے وقت کی را گئ' ہرگز ہرگز قر ارضدیں ، بیٹل بھی ہے اور رڈمل بھی ہے ۔ جمل یوں کہ ہمارے اکا ہرین اپنے ہم عصر کو نخاطب کرنے میں کسقد رعزت و سیکر یم کا پاس ولحاظ رکھتے تھے۔ امام احمد رضا اور شخ الاسلام انوار الله فاروتی علیماالرحمة کا انداز سخاطب گواہ ہے۔ رڈمل یوں کہ موسالہ قدیم بحث و تحقیق وفقہی اختلاف کو بشکل القول الاظہر شائع رہے میں کونی مصلحت کارفر ماہے؟ ای کارڈمل 'سمۃ الفراز' کی اشاعیت جدیدہ ہے۔

فقیراشر فی "سد الفرار" کی اشاعت جدیده کومنی طور پرنیس لے رہاہے، بلکہ سواد اعظم کی نئ نسل کیلئے فقیمی اختلاف بیس اکابرین کے مابین دلائل و برابین کا طریق تحقیق البرائی و گرائی ہے کسقد رحملو ہوتا تھا طالبان تحقیق کیلئے روش مثال ہے۔اخلاص واصلاح کی پاکیزہ روح بیں بی اسلوب تحریخ تحقیقی و تقدی راہ کیلئے "دمشعل راہ" بنائی جاسمتی ہے۔سد الفرار کوائی جذبہ وا خلاص ہے مطالعہ کیا جائے تو بقی المبرائی جرون مجد ہونی چا ہے اس موضوع پرسد الفرار ایک تحقیق سرمایہ ہے جے دار العلوم رضائے خواجہ اجمیر مجد ہونی چا ہے اس موضوع پرسد الفرار ایک تحقیق سرمایہ ہے جے دار العلوم رضائے خواجہ اجمیر بختی قادر کی رضوی اشر فی (والد حضرت سید ہادی میاں وحضرت سیدمبدی میاں، بیت النور درگاہ بختی قادر کی رضوی اشر فی (والد حضرت سید ہادی میاں وحضرت سیدمبدی میاں، بیت النور درگاہ اجمیر شریف کی مجرشر نیف کی مجرشر نیف کی مجرشر نیف کی مجرشر کے اس بات کا دستاویز کی جوت ہی کردیا گیا کہ والی ہوئی راہ پر جلاتا وروحانی ہے۔گدائی ہوئی راہ پر جلاتا وروحانی ہے۔گدائی ہوئی راہ پر جلاتا دعام کے دعام کے دی میں ہوئی والے ہوئی راہ پر جلاتا دعام کے دعام کی میں ہوئی داہ پر جلاتا کی دعام کے دی میں ہوئی داہ پر جلاتا دعام کے دعام کی دی کھائی ہوئی ، بتائی ہوئی اور چلائی ہوئی راہ پر جلاتا دی ہر کہ دی کہ کی دعام کے دی دی ہوئی داہ پر جلاتا کی دعام کے دین میں ہوئی داہ پر جلاتا کی دعام کے دین دی ہوئی داہ کے دوئی راہ متقیم ہے۔ ای بھی ہم سب کی سلامتی و خوات ہے۔

طالب دعا

(عيرف) نولد رياده

فقیراشرنی سیدمجمه جیلانی اشرف ۱۸/۱۵ اندرانگر بکھنو، 226016

09/02/09

www.muftiakhtarrazakhan.com

# ۹ فهرست مضامین وفوائد کتاب

| صفحد | مضامین                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10   | تهديقسنيف كتاب                                                             |
| 19   | حق عز وجل نے مسئلہ اذان میں کس کس طرح حق ظاہر فرمادیا                      |
| rr   | فصل اول _ بدایونی فتو یک حالت اوراس پرفی الحال ۳۲رو                        |
| M    | فصل دوم ـ دوسری تحریمنسوب بهآگره کی حالت اوراس پرنی الحال ۲۰ رو            |
| mpu  | مدرسة رما كے كياره اصول موضوعه باطله مردوده                                |
|      | فصل سوم۔بدایونی وآگری دونوں تحریروں نے اپنی ساری چنائی آپ ہی               |
|      | دُهالُ دونُوں كوصاف اعتراف بكم مطلع صاف بدليل سے ہاتھ خال                  |
| 24   | ہے محض زورزبان ہے ہٹ یالی ہے۔ ۳۰ رویر مشتمل                                |
| MA   | توارث کی گت                                                                |
| 0    | بَيْنَ يَدَى كَى حالت                                                      |
| 14/2 | بدالع نیول کی عِنْدَ سے دست برداری                                         |
|      | فصل چهارم - بدایونی و آگری دونوں کی پچیلی بار ۔ گھریلوعرف قرب کی پکاراور   |
| ۵۰   | ال يرعلوى ذوالفقار                                                         |
| ۵۱   | فائده عرف كااعتبار صرف معاملات بالهمي ميس ب                                |
| or   | فائده قر بوبعد مين تظرشرع برگزموافق عرف نبين                               |
| ۵۴   | شرع دعرف دونول میں اذا نیول کی بار                                         |
| ۵۵   | قرب مطلق میں محاورات فقهائے كرام بر بهارامتنبكرنااور خالفين كا پیچرد كھانا |
| ۵٩   | فصل پنجم _ بدایوں کی پچھلی تحریر کی ناگفتی حالت جس کا نام بر بلوی تحریر    |
|      | كاثافى جواب ركهام                                                          |
| 4.   | يہلی جال۔ ۲۲ سوالوں میں سے ۲۲ علانیہ عظم                                   |

| 42   | ما الأرسوم من الما المناس المن |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | وسری جال باقی ۲۲ میں ہے بھی آدھ بے تکان مضم<br>صل عشم مسلمانو او یکھنا ۵۰ بلکہ ۲۲ میں صرف الکے جواب کانام کیا اور اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YO   | كن كن كمالات كوجلوه ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20   | ن ن مالات توبلوه دیا<br>مرسه خرما کی اور شدید تر بیفیس که و ہائی تحریفات کے بھی کان کتریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95   | الع وجامع وكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | واجب الملاحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94   | وبنب مولانا اور تمام علمائ المسنّت سے الله عز وجل کے لئے ایک شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | للب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AP   | عوام بهائيوں پرحق كھلنے كاسامان تحريرات بدايوں كى تحريفوں قطع بريدول،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | فيانتون،خاندسازعبارتون كي فهرست-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/4 | لصل بفتم _رساله سمى بيد دوآفت بدايول كى خاند جنكي ١٣٣٣، يعنى ردّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ريد بطرز جديد كدخود مدرسه خرما كارساله التبديداس تحرير بدايول كارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | ثديد-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 113  | ررسة مايين علم كي توبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114  | ررسيخرما في علم اللي كوعاجز وجابل كها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IIA  | آپ پرتوبہ چھاپ کرشائع کرنالازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HA   | ررسه فرما مین الله عزوجل کی طرف جهل کی نسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119  | ررسة فرمان الشعز وجل كومركب ومتاج بتايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | نصل ہشتم ۔ ہمارے رسالہ کے حصہ دوم کا ذکر اور ایک اشد ضروری دیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IPY  | فیحت ہے عاقبت گرامی برادرم کی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119  | تحريات بدايول ميل خلاف اسلام كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _    | مرسته بدایول سے اکا برائمہ واولیا وعلما پر کفر کا الزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 124   | مدرسته بدایوں سے خود حضرت تاج افھول بدایونی پر الزام کفر                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 14-4- | بدرسة بدايول كاحضرت تاج الفحول وجملها نئسابل سنت بردوسراالزام كفر            |
| ILL.  | بدايوني بتحريرشاني كاجناب مولا ناعبدالمقتدرصاحب يراشد كفركا الزام            |
| 100   | برادرم يرجكم شرع كياكيالازم                                                  |
| 124   | مستهزئين كاذكراور معتقدين مولانا سيضروري كزارش                               |
| 11-2  | رُسالهٔ « تَکس اباطیل مدرسنرخر ما ۱۳۳۳ <sup>۱۱</sup>                         |
| 124   | الله تعالی وانبیا و ملائکه پر مدرسه خرما کے حملے                             |
| 11-9  | غوث اعظم وامام اعظم وامام رازى وامام غزالى يرمدرسية خرماك افتر ااور حمل      |
| IM    | مدرسة خرما مين ائمدابل سنت كى تكفير                                          |
| 1841  | مدر سيخر ما كالله تعالى ير حمل                                               |
| 101   | مدرسة خرمامين معتزله كأتقليد                                                 |
|       | ملائكه كوى لا يموت مانا اور سخت بدعقليون كى تقرم يُرزُ هاكرامام رازى پرافترا |
| ICT.  | کرویے                                                                        |
| 100   | نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خرمائی برتاؤ                            |
| INT   | مدرسته خرمامين نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كوصريح كالي                      |
| 100   | یہاں نہ صرف مدرست خرما بلکہ ہرناظر وسامع کے ایمان کا امتحال                  |
| IMZ   | مدرسة خرمامين نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كى بي قدري                        |
| 102   | مدرسة خرمامين غيرمقلدي كي تعليمين                                            |
|       | مدرسة خرما کی انو کھی تشکیم کداذان خطبه درواز و مسجد پر کہنا فرض ہے جواندر   |
| IMA   | ا کی شرک ہے                                                                  |
| 100   | مدرسة خرما مين آيات قرآن كاانكاراور ديدارالبي كي شخت تومين                   |
| 10.   | مدرسئة فرمامين ضروريات دين كى تراش خراش                                      |

| 102  | مدرسيخر ماميس لأكلول ائمدكي تكفير                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | مدرسة خرمامين انبيا كے ساتھ برتاؤ                                              |
| 100  | مدرسة خرمامين صفات الهيد كے ساتھ برتاؤ                                         |
| ior' | مدرسة خر ما مين معتز لي قول                                                    |
| 100  | ایمان قیامت میں مدرسة خرما کی تراش                                             |
| IOP  | مدرسة خرمامين آخرت كي مذمت اور دنيا كي تعريف، كافرون كومعزز تجھنا اور          |
|      | مسلمانوں کوذلیل                                                                |
| 100  | الله ورسول وملائك كالم ول ع كره ليداورنسبت كردي                                |
| 104  | مدرسيخر ما كزو يك مخلوقات الله سے بيشيده وغائب بيں                             |
| 104  | اعقاد مدرسة خرماكه بهم الندكود يكصته مين وه تمين نبيس و يكهنا                  |
| 102  | مدرسير مامين وين ت مسخر كي برانهين                                             |
| IOA  | آدم عليه الصلاة والسلام اور جنت عدرسة خرماكى كتافى                             |
| 109  | مدرسة خرما عين كلمة طيبه كاصدق باطل                                            |
| 109  | مدرسة خرما كے طور يركلمه طيب كے معنی خود نبي صلى الله تعالی عليه وسلم نه سمجھے |
| 14.  | الله ورسول کے ساتھ مدر سرخر ماکی گنتا خیاں                                     |
| 141  | مدرسيخر مامين فاروق اعظم يرتبهت اورأ نظيساته كستاخيان                          |
| 141  | الله دم كارغوشيت كے ساتھ مدرسة فر ما كابرتاؤ                                   |
| 145  | مدرسة خرمامين نضاري كااتباع                                                    |
| 140  | مدرسة خرمامين غارجيول كي تقليد                                                 |
| 141  | مدرسة خرما كافركوني صلى الله تعالى عليه وسلم كامحمود بتائ                      |
| arı  | فائده يسكندر كافر تحااور فوالقرنين نيك يند                                     |
| OFF  | مدرست خرمان تي مان كريم لي ظالم كبا                                            |

|     | مدرسترخر ما كا اقرار كدأس في حديث كاخلاف كياء الل سنت كاخلاف كياء |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 144 | فير ني كو نبي كها-                                                |
| 144 | انجيل وقر آن مجيد برخر مائي حملے                                  |
| 142 | الله عز وجل يرخر ما كي حمليه                                      |
| IYZ | نبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرخر ما ئي حيلے                      |
| AFI | صدیق اکبر پرخرمائی افترا                                          |
| IYA | الله عز وجل برخر ما في حمله                                       |
| AFF | اسلام پرخر ما ئی حملے                                             |
| 144 | كلام الله يرخر ما كى حمل                                          |
|     | الله ورسول وقرآن واسلام ومعظمان دين پرمدرسة خرماكي بعض اور زبان   |
| 12. | ecו ל אַ טַ                                                       |
| 120 | الله عز وجل پرخر مائی زبان درازیاں                                |
| 141 | قرآن عظیم پرخر مائی حملے                                          |
| 125 | رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم برخر ما في سخت سخت حملے       |
| IZM | فاروقِ أعظم ومولى على وصحابه كرام برخر ما ئي حيلے                 |
| 120 | مدرسيخر مامين حضرت اويس قرني كئ تكفير                             |
| 120 | الله عن وجل پرخر مائی حملے                                        |
| 120 | نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پرخر مائی حیلے                       |
| 144 | فائده صلعم وغيره لكھنا بخت ناجائز ہے                              |
| IZA | اسلام پرخر ما کی حیلے                                             |
| 141 | مدرسة خرمامين وجو وخداسا انكار                                    |
| 149 | درسن ما کوزد یک اسلام عل جو یک سے فریب                            |

| 129 | امام اعظم برخر مائی زبان درازیان                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| IA. | غوث اعظم برخر ما كى حملي                                                |
| IA. | ا کابر چشت برخر مائی حملے                                               |
| IAL | مدرسية خرما ميس اللدتعالي كي طرف نسبب ظلم                               |
| M   | مدرسة فرماك نزويك احكام اسلام جبل اوراً وهم                             |
| IAT | مدرسة خرما مين نجس شراب كي كمال تعريف وترغيب                            |
| 11  | نبي صلى الله تعالى عليه وسلم برخر ما في حمله                            |
|     | مدرسة خرما مين سحاب كرام وامام محمد وامام غزالي وائتيسكف وائمية حنفيدسب |
| IAM | الزام كفر                                                               |
| IAO | فتوائے بدایوں ہے تمام جہاں کے مسلمان کا فر                              |
| IAY | فتوائے بدایوں سے سارابدایوں بھی کا قر                                   |
| KAL | مدرسة خرما ميں حضرت تاج افھول کی تبسری تکفیر                            |
| IAZ | مدرسة خرمامين مولانا عبدالمقتدرصاحب كي دوبارة تكفير                     |
|     | دست بسة معروض كديه ١٣٥٥ ردين فيبروارسب كاجواب عطام وورنهآب              |
| IAA | ی کے رسالہ "التبدید" کے اقوال آپ کے روکوبس ہو تگے                       |
| 149 | حضرات بدایون کوخو درساله بدایون کی بداییتی                              |
| 191 | تکملد۔الله ورسول وائمہ برمدرسنظر ماکے باقی افتر اؤں کا شار              |
| 191 | بهارے پچاس سوالات و تعبیر خواب "                                        |
| 101 | تمام علمائے اہل سنت کی خدمات عالیہ میں معروض                            |

# تمهيرتصنيف كتاب

يسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ .

ٱلْحَمُدُلِلَٰهِ الْقَادِرِ الْغَالِبِ الْقَاهِرِ • الْمُقْتَدِرِ النَّاصِرِ • لِلْحَقِ الظَّاهِرِ • الْمُقْتَدِرِ النَّاصِرِ • لِلْحَقِ الظَّاهِرِ • بَحَبِيبِهِ الزَّاهِرِ • وَمُعْجِزِهِ الْبَاهِرِ • صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الْاَطَاهِرِ • وَصَحْبِهِ الْاَكَابِرِ • وَ ابْنِهِ عَبْدِ الْقَادِرِ • وَسَائِرِ حِزْبِهِ اللَّي الْكَابِرِ • وَ ابْنِهِ عَبْدِ الْقَادِرِ • وَسَائِرِ حِزْبِهِ اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ الْمُنْ • الْيَوْمِ اللَّهِ وَ الْمُنْ • الْمِئْنَ • الْمِئْنَ • الْمُنْ • الْمُنْ • اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حداسك وجدكريم كوجس نے اپنے عاجز بندوں كواس زمانة فتن وكن ميں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ زندہ کرنے کی تو فیق بخشی ۔ پھراس میں وہ علوم القافر مائے جنگی ضیاہے حق کی بیثنانی جگرگا آٹھی۔ ایک سہل فرعی مسکلہ جس پر کتابوں میں آ دھی سطرے زیادہ تنہ ملے کون کہتا کہ اس میں پیغلوم کے دریا پہ جائیں گے جنکے ادنیٰ ساحل پرشبہات خلاف غوطے کھائیں گے۔ بفضلہ عز وجل وله الحمد مما لک نز د کیک ودور کے سی مسلمان اینے پیار نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سدے كريمه كو كبشاده پيشاني مانتے جانتے ہيں۔ بفضلہ تعالیٰ متواز قبول کی آوازیں آرہی میں \_ وجہ بیا کہ عام بندگانِ خداوفدائیانِ سنتِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کونه حسد کا مرض ہے نہ تعصب کی علت ، نہ اتباع مصطفیٰ وائمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلیہم وسلم کے مقابل تقلید آباکی ات قرب وجوار کے معدودے چندی بھائیوں کاعذر واضح ہوگیا۔ رہے حضرات و ماہیہ وہ اسلام ہی سے خارج ہیں ۔ افکی گفتی کیا۔ ان کوتو ان متواتر ضریوں سے سر کھجانے کی فرصت نہتھی جوتو ہین محدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سببان پریشر ہی تھیں۔ دم بند تھے کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ سوسوطرح حاہتے تھے کدان اصول ایمان کی بحث بدل کرکسی فرعی مسئلہ میں نزاع چلے کہ پھھ کہنے کا رستہ کھلے۔ان

ہنتے چندسی بھائیوں اور بعض متسنوں نے بھی ان دشمنانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كرومين تو ہاتھ نه بنايا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرفر مائشي گاليال جيميا کیں۔ان مولوی صاحبوں کی تیوری پرمیل ندآیا۔محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم كالية بندے يوكرم كداس اپني ياك مبارك عزت كى نصرت وحمايت كے لئے كھڑا کیا اورمسلمانوں کے قلوب کواس بندہ کی محبت سے بھر دیا۔ وہ جس نے بھی شہرت نہ جابی۔وہجس نے بمیشہ اسباب شہرت سے نفرت رکھی۔وہ جو بمیشہ جلسوں بنگاموں میں شرکت سے دور رہا۔ وہ جوشہروں شہروں آوارہ گردی کرکے بذریعہ وعظ ومشخت سکہ جمانے یا چند سکے گنانے سے تفور رہا۔ اسکا نام محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے كرم في عرب وتجم وروم وشام ومصروعراق ومشرق ومغرب میں آفتاب عز و کمال و جاہ وجلال بنا کرمشہور کر دیا۔ اکابر علا سے کرام حرمین شریفین کواسکی مدح میں رطب اللمان کیا۔اے استاذینانے ،اس سے اجازت حدیث وعلم لينے كا شوق ديا \_جس كا حال تقريظات كثيره ، فناوى الحرمين و'حسام الحرمين' وُالدولة المكيدُ وُرسَالَه ٱلإجَازَاتُ المُمَتِينَهُ لِعُلَمَاءِ بَكَّةَ وَ الْمَدِينَهُ ' اوروشَّلْ ك معزز ما بوارير ي البيان وغير با عظا بر-

ہمارے بھائیوں کواس پرشکر وفخر کرنا تھا کہ ہم میں سے ایک کو ہمارے مولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حمایت عزت کے لئے چن لیا۔ جس نے ہم سب کواس اعظم فرض کھا یہ سبکدوش کیا پھر محض اپنے کرم سے انشاء اللہ الکریم اسے قبول فرما کر صدیث سجح فَیُو فَسُو ضَعُ لَهُ الْفَدُولُ فِنَى الْاَرْضِ کا جلوہ دکھا دیا۔ ہم اگراسے مدونہیں دے سکتے یا اخباروں اشتہاروں میں وہا بیدوا مثالہم کی لگا تار گالیوں، ظاہر وباطن بے تکان بدسگالیوں کے خوف سے وینانہیں چا سبتے تو بارے اسکے شکر گرزار تو ہوں۔ یانہ سہی کم از کم اثنا تو ہوکہ وہ اکیلامحمدی شیر جواس بھرے میدان اعدامیں یارسول اللہ! کہد

کرکود پڑااور تنہا چارطرف تلوار کررہا ہے۔اسکاہاتھ تو ندروکیس کدیدا سکے ساتھ عداوت نہ ہوگی بلکہ محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمایت عزت میں رکاوٹ ڈالنی۔ کیا واحد قبہار حشر میں اسکی بازیرس ندفر مائے گا کیا یہاں مشہور مصرع

"مرا بخير تواميدنيت بدمرسال"

صادق ندآئے گا۔ گر ہزارافسوں کدفر بوجوار کے بھائیوں نے اسکا خیال ندکیا اِلّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَ قَلِیْلٌ مَا هُمُ بلکدوه عزت جو محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے ایک غلام کو بخش ۔ اس پر حسد کی آگ سینوں میں جب کی ۔ ہمیشہ اعانت کے بدلے اہانت کے معتظر رہے۔ گر المحد لله زمانه اس شہسوار لشکر محمدی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نیز و برق بار کا لوہا مانے ہوا تھا۔ کس کا زہرہ تھا کہ سائے آئے کس کا جگرا تھا کہ پیٹھ کے بدلے منحہ دکھائے۔

ید رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدد کے سینہ میں غار ہے

کے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے

اگر مجھی کمی فرعی مسئلہ میں کسی صاحب کو شبہ لگا زبان پر لانے کی جرأت نہ

ہوئی۔غیبت میں زبان سے کھے نہ بولے بھی تو قلم اٹھانے کی جان نہ تھی۔ادھرے

فرعی مسائل میں بھی خطاؤں پر ہدا یہ حق ہوتی رہی جوشر عاشکر فرض کرتی مگر عادۃ مشتش حسد برروغن ہوا کی۔

ید مسئلداذان ٹانی جعد بھی آج کانہیں یہاں عملی طور پر قرنوں سے درواز ہُ مجد پر ہوتی۔اطراف کے علائے کرام بمیشہ تشریف لایا کیے اور مشکر ند ہوئے۔ باکیس برس ہوئے اسکافتو کی بلگرام گیا، مار ہر وشریف پہنچا، بنگا لے بھیجا محرم ۲۳ سے ھے تحفہ ' حفیہ' میں چھپا ، ملک میں شائع ہوا۔' تحفہ' سب حضرات کے یہاں جاتا تھا۔ ندگز شتہ اکابر نے زبان ہلائی ، نہ پسماندہ اصاغر نے کان۔ یہاں تک کداب حال میں بعض مکار، تقیه فروش و ہا ہوں نے ایک تازہ ؤ کر اقدی حضور برٹورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے آزار پا کرچند نادان جاہلوں کو ابھارا۔ اُدھرا یک محید دی انتساب کے متعد و اشخاص نے سرکار قادری کی غلامی و بندگی سے شرف دارین حاصل کرنے کوتجدید بعت کی۔ حالانکہ نہ یہاں خرحتی ندان طالبانِ خدائے تذکرہ کیا۔ سلسلہ علیہ عالیہ غوثیہ میں داخل ہونے کی درخواست جیسے ہزاروں بندے کرتے ہیں انھوں نے بھی کی اور مقبول ہوئی گر جہاں جہل وتعصب کا جوش ، یا پیری مریدی ذریعهٔ ناؤ نوش ہو، وہ زمین وآسان میں تمیز تو رکھتے نہیں، تبدیل وتجدید کا فرق کیا جائیں۔شہدسم ہوا۔اور کسی کی وہابیت ،کسی کی پیریت ،بعض کی جہالت ،بعض کی عصبیت حیاروں مل كئيں كى جمع قبول كر كے عدول كيا۔ اور فتنه انگيزي سے كام ليا۔ اور مسئلہ دينيہ كواين سر بنگی کا جھگڑا کر دیا۔ آخر پلی بھیت کا سوال ککھنٹو اور رامپور گیا۔ تکھنٹو سے جواب خلاف مراديايا \_ دوسری جگه که ملل اربع تقريباً سب جمع تھيں \_ بعض ستطيل ونامتطيع حضرات نے اپنی عقل شریف ہے کام لیا۔ وہ بھی اس وجہ ہے کہ صوری مقابلہ و معارضه اليك دوسرت ي عالم عقار وبابيه خَدْلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كهمارِسركوفة و وُم بریدہ کی طرح عمروں سے چھ وتاب میں تھے آھیں سراُ ٹھانے کا موقع ملا۔ یوں یہ رد و کد کا سلسلہ بڑھ چلا ۔ مگر الحمد لللہ و ہا ہیہ و جاسدین یا ایکے ورغلائے ہوئے جاہلین یا برسم جابلیت تقلید آبا کے منہمکین ہی خلاف پر ہوئے اور آفاق واطراف کے اہل علم و ایمان این محبوب صلی الله تعالی علیه وسلم کی سنت پر عامل ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں اور انشاء الله الكريم موتے جائيں كے يہاں تك كه يه ارشاد اللي جلى قرمائے كه ظَهْرَأُمْرُ اللَّهِ وَهُمَّ كَارِهُونِ •

### حق عزوجل نے کس کس طرح حق واضح فرمایا

الله كے بندے كەتعصب ونفسانيت سے ياك ميں دوشتم ميں \_ابل علم وعوام\_ رحمت النبيع جلالدت دونول يروضوح حق كاكافى سامان فرماديا-وليف السحمة اہل علم پر یوں کداہل حق نے سیج حدیث وتصریحات ائد قدیم وحدیث پیش کیس کہ ز مانهٔ اقتدس حضور پُرنورسید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میں بیاذ ان درواز هٔ مسجد برجو تی تھی۔مجد کے اندراڈ ان منع ہے مکروہ ہے۔اہلِ خلاف اپنازعم نہ کسی حدیث ہے دکھا سكے۔ ندكوئي روايت معتمده صريحة قله يه لا سكے صرف بنيس يُدنيه بي فيم معني ، يا عليٰ وعِ فَ اللَّهِ عَلَيْتِ ، يا توارث وتعالل كي غلط لفاظيال مجمَّض زباني يشبوت و ثبات۔ جہاں دیکھویہی ڈھاک کے تین بات۔ جنکے بار ہا جواب دیدیے۔ دو ہزار بچیں تک رو کے شار پہنچ گئے مگر جو صاحب اٹھیں گے وہی مردودات پیش فرمائیں گے۔جوئی تحریر آئی خیال ہوا کہ شایر انھوں نے کوئی صدیث یائی، کوئی فقہی روایت ہاتھ آئی مگر جب بردہ اٹھا ،وہی خالی میدانِ مردودات کے سواجنگل سنسان ۔وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الدَّايُمِ الْإِحْسَانِ -

ان باتوں کی صحیح تمیز اہل علم و تمیز کوتھی۔ اب ہمارا کریم مولی تبارک و تعالیٰ عوام بھائیوں پروضو ہے حق کا سامان فرما تا ہے۔ خالفین عاجز آئے۔ چارطرف ہاتھ پاؤں مارے۔ مردووات کے سواتھا کیا کہلاتے۔ اُدھر علت مخالفت نے وہابیہ سے میل یا کم ایکے ہٹھکنڈوں کی طرف میل کرادیا تھا۔ اور عارسکوت نارے سوام بغوض، اور عوام کو چھکنا ہر فرض سے بڑھ کرمفروض لہندا اُس ستم، قبر، غضب، زہر، شدید آفت، سخت قیامت، تا شدنی، ناگفتنی کی تھبری۔ جس سے اللہ عز وجل ہرمسلمان کو دنیوی نزاعوں میں بھی بچائے۔ نہ کہ خاص مسئلہ دینی۔ یعنی جھوٹی عبارتیں ول سے گڑھ

لیں۔ پچی عبارتوں میں تر بھیں کردیں۔ کہیں پچھ بڑھا دیا۔ کہیں پچھ گھٹالیا۔ جھوٹے ترجے دل سے تراش لیے۔ خودا ہے خصم کے کالم پرافتر اکردیے۔ یہاں تک کدادھر سے جوبار ہاجا گزا تقاضے سر پرسوار تھے کہ تمام کتابوں میں عام تھم ہے۔ "اَبْ ہُورًا ذُنْ فِی الْمَسْجِدِ" کوئی اذان مجد میں نددی جائے۔ کسی میں کہیں اذان جعد کا استفاکیا اس پر جان سے تنگ آ کر مرتا کیا نہ کرتا بنام نصلاة مسعودی ایک عبارت دل سے تراش کی اور دن دہاڑے دعوی کردیا کہ دیکھواس میں 'دگراذان برمنبر' کھا ہے اس پر مطالبہ کیا۔ سات سورد ہے کا اشتہار دیا۔ کہ دکھا و کہی جبارت نصلاة مسعودی میں کہاں ہے؟ آج تک جواب ماتا ہے؟ کہیں ہوتو دکھا کیں۔

ال سے بھی بڑھ کرید کہ امام اتقائی نے غایۃ البیان شرح ہدایہ اورامام محقق علی
الاطلاق کمال الملۃ والدین محمہ بن البھام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں جوخاص باب
محمد میں تصریح فرمائی کہ اذان مسجد کے اندر مکروہ ہے ،اس کا جواب کچھ بن نہ آیا تو
مکمال حیافرمادیا کہ فتح القدیر کے سب نسخ مطبوعہ مصروم طبوعہ بندوقلمی سب کے سب
غلط ہیں۔عبارت یوں نہیں یوں ہے اور اپنی طرف سے ایک بے تکی گڑھ دی۔ اس پر
مطالبہ ہوا کہ جانے دو، و نیا بھر کے نسخے غلط ہی ہے آپی سے جے عبارت کی ایک بی نسخے
میں وکھادو۔ اس پر جواب ملاکہ ہم کب کہتے ہیں کہ کسی نسخہ میں یوں ہے۔

مسلمانو! کیاالی شنیع حرکات پر ہر ہے علم بھی بشرطیکدایمان وانصاف رکھتا ہونہ سمجھ لیا کہ مخالفین کیے کھلے باطل پر ہیں۔ کہیں ضعف سے ضعف روایت بھی پاتے تو جموثی دل ہے کیوں گڑھتے ۔ عظیم معتمد کتنب مذہب کی روش عبارتوں میں کوئی رکیک میں کہ کا دوش عبارتوں میں کوئی رکیک میں کہ کی تاویل کر کتے تو یوں دنیا بھر کے نسخ غلط بتا کر آفتاب پر خاک اُڑا کر چھپانا نہ جیا ہے۔ غرض افتر ای تحریف مکا برہ ، اختر اع ان چار کا ذوار بعد الاصلاع دیو بندی

شکل منحرف کی ساری بضاعت و متاع تھا ہی را پیوری شکل مستطیل بھی مبارک مثلث قرآن وحدیث و فقد کی جھونک میں ٹیڑھی ہوکر چا رونا چارانھیں چار کج ونا ہمواراضلاع ہے شبیہ بالمنحر نے بن گئی۔ اس کا بھی چنداں تعجب نہ تھا۔ گر بدایونی شکل کہ بفضلہ ہر المعجم تعالی سنیت ، حفیت ، قادریت ، برکا تیت کی مرابع بن تھی عجب عجب نہ ایک عجب ، بزار بزار عجب کہ انھیں چار کا رنگ پکڑ کر کجی وانحراف کی طرف جھکے۔ جس کے سبب بڑے ہے بڑار عجب کہ انھیں چار کا رنگ پکڑ کر کجی وانحراف کی طرف جھکے۔ جس کے سبب بڑے و سبب بڑے اللہ نہ میں تمیز نہ کر سکے۔ فَسُنبُ حَسانَ مُسَقَیلِبَ الْقُلُوبِ وَ الْاَبْصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی جواس نے چاہی ہے اللّٰی ہواس نے چاہی ہے اللّٰی تقدیر کا بدایوں تھا اللّٰہ نِصَادِ وَ حَرَمَ شیتِ اللّٰی بندائیوں تھا اللّٰہ نِصَادِ وَ کَا بدایوں تھا



### فصل (۱)

### بدايوني فتو اي حالت

بدایوں سے پہلے ایک یک سی چھوٹی تحریجی جس میں دعوے تو وہ زور شور کے کہ بیاذان داخل مجد ہونا فقہائے حفیہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مقام تشکیک باتی نہ رکھا اور پھر بید کہ سلفاً وخلفاً یہی مسلک علماء وفقہا ہے۔ تمام دنیا عرب وتجم میں فقد یم سے یہی تعامل چلا آرہا ہے۔ اور دلیل کیا؟ بید کداسے 'بیشن یقدی 'کہا ہے۔ بیشن یَسلفی علی اوھرا ہوا ہے؟ وہ تو صرف محاذات چاہتا ہے تر بہی اُسے لازم نہیں نہ کہ ایسا تر بہ کہ اذان کو کنارہ مسجد تک نہ جانے دے۔ بلکہ منبر کی کگرے ملادے۔ خود قرآن عظیم میں دونوں طرح بکٹرت آیا ہے۔ اہل حق کے رسائل دیکھے ہوئے تھے اس کا انکارتو بن نہ پڑا۔ ناچار مانے بنی۔ بہت اچھا جب آپ کو بھی مسلم کہ وہ تر بہت اچھا جب آپ کو بھی مسلم کہ وہ تر بہت اچھا جب آپ کو بھی مسلم کہ وہ تر ب وصرف محاذات دونوں معنے کے لئے آتا ہے خود قرآن مجید میں بھی دونوں طرح آیا ہے۔ آپ نے خاص معنے تر ب کیوں کر بنا لیے۔ اس کا جواب یہ کہ یہاں دوسرے معنی کی دیکسی کہتا ہے میں کہتی تھر ب کیوں کر بنا لیے۔ اس کا جواب یہ کہ یہاں دوسرے معنی کی دیکسی کتاب میں کوئی تقری کو نہیں '

(۱) کیا خوب! ایک معنی خاص کے مدق آپ، اور تصریح کا مختاج دوسرا۔ (۲) آیات قرآنیه کی سندوں کو بول بیکار تھمرایا که یہاں عرف عرب کا امتبار ہے۔ (۳) یعنی قرآن عرف عرب پرنہیں اُترا۔ وہ بلا ثبوت نقل شرق اپنی اصطلاح جدالیتا ہے جے عرب نہ سمجھیں کدان کا عرف غیر ہے۔ بہت اچھا وہ عرف کیا ہے اس پر بولے قرب اور سندوی عبارت راغب کی۔

(۱۹۵۵) جس میں اپنا بھرم رکھنے کو تین قطع بریدیں فرمالیں۔ پھرعبارت کشاف وُمدارک بیش کی۔(۷) جس میں خصوص جَسلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْدِ پرکلام ادر کتب اہل حق میں وکھے چکے کہ اس کا قُر ب بحسب مقام اتصال حقیق سے ہزاروں مزل تک چھیلا ہوا ہے۔ توجب تک آڈ نسٹ بیشن یسڈی کے کا خاص مقتضے ایسا قرب قریب نہ ثابت کرلیں استدلال محض ہے مودوم دود۔ (۸) مزویہ کہ جسکہ میشن بیشن میں دربان بھکم سلطان میں میں دوازہ تک پھیلا ہوائیس ؟ دربان بھکم سلطان دروازہ یردو برویروئے سلطان بیٹھے بیشک کہد سکے گا کہ جکسٹ بیئن یکڈید

(۱۰) چلئے وہی بَیْنَ یَدَی پیچارہ عام مطلق جہم جس کی مرہم پی قرب ہے کی پھر قرب ہے کی پھر قرب ہے کی پھر قرب کی پور قرب کی پور مندھ قرب کی پیوندکاری معمول ہے اب اس معمول کا دھڑ اپھرائی بیٹن یَدَی کے سربندھ کیا۔ گھوم گھام کے جہال سے چلے ہتے وہیں آرہے۔ اِنْسالِ اللّٰہ وَ إِنَّسا اِلْنَهِ وَ اِنَّسا اِلْنَهِ وَ اِنَّسا اِللّٰہ وَ اِنْسالُ کَا مِنْ اِللّٰہ وَ اِنْسالُ کَا مِنْ اِللّٰہ وَاللّٰہ وَ اِنْسالُ کَا مِنْ اِللّٰہ وَ اِنْسالُ کَا اِللّٰہ اِلّٰہ وَ اِنْسالُ کَا اِللّٰہ اِللّٰہ وَ اِنْسالُ کَا اِللّٰہ اِلّٰہ وَ اِللّٰہ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ اللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ اللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰ وَاللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ الل

ا ایکی چکی کاری کے لئے (۱۱) مامع الرموز کی ایک عبارت گڑھ لی (۱۳) اور اُس پر "وفيرة" كى اور تفرى وهر لى كدان كتابول من "عِنْدَ الْمِنْبَر" كهدر "أَيْ قَريْبًا مِنْهُ "عاس كي تفير كردي ہے۔ اول تو صرت كيناوث ، نرى من كر هت دن جامع الرموز عين اس كايتانه وغيره مين \_ (١٣) اور موجمي تووه عيندَ عيداستدلال يراوراً لثي چھری ہوگا۔عِنْد کوئی غیر مانوس لغت نہ تھاجس کی تفسیر کی حاجت ہوتی وہ بھی خودا پے كلام مين تواس كي تفير"أي فيويسًا" يكرناعاقل كوبتاتا كه عِنْدَ قريب وبعيد دونوں کامحمل تھاجب تو "أَی فَرِیْنًا" ہے اسکی تفییر کی حاجت ہوئی۔

(۱۴) پھر قرب میں وہی کا ٹا کھٹکتارہا کہ اس کی وسعت وسیع ہے۔ غرض جتنی عبارات نام کفقل کی تھیں سے نراد کھاواتھیں۔ آخر مجبور ہو کرسب سے اوٹ کر ساری سندکی پکڑی عرف خاتلی کے سربندھی کدوروازہ پراذان ہوتو لوگ خطیب جی کے پاس نہیں گے۔ جی مجدخر مایا مواوی محلّہ یا بدایوں یا مثلاً ہند کے لوگ یا حال سے عربی بھی سہی۔ بینہ کہیں کے یافقہاوشرع بھی۔ (۱۵) کچھ خبر بھی ہے کہ فقہائے کرام کاعرف قرب میں کیا کیا ہے۔(١٦) کچے نظر بھی ہے کہ شرع مطبر نے قرب کہاں کہاں تک مانا ے۔شرعی فقهی مسئلہ میں شرع وفقہ کا محاور ہمعتبر ہوگایا زید وعمر و کا۔

(١٤) الجهابي جارع ف والع بهي توصلاحيتِ مقام و مكت بين وزيروور بان ك فُسرُب و بَيْن يَدى كوايك بجهي والامجنون إورجب بحكم تصريحات كتب معتمدة أزب مجديس اذان منع بوقويد بئين يكذى وعِنْدَ الى قدرةُرُب يرولالت کریں گے جومؤذن کاحق ہے بعنی اب صحنِ مجد تک عرفاً بھی حق بی کی جیت رہی۔ ان سب ہے آ تکھیں بنداورالی بے تکی کا'روثن بربان' نام رکھنا اپند۔ بیاتو روش کیا له پیال سرے سے عرف خاتگی کا تحض باطل و بر کار ہونا مستقل فصل میں بیان ہوگا۔ بعد ند تعالمی ولدہ

اندهرى بحى أيس يورى بربان كيا آوسى بحى أيس و لاحول ولا قُودة إلا بالله العلام العظية

ہاں پچھلا بھاری کاری زخم نامندل جو رہا کہ فقہائے کرام صدہا سال سے المگیری کے وقت تک تو برابرتصریحات فرمائے آرہے ہیں کہ ۔ لَائِسوَّ ذُنْ فِسی الْسَمْسُجِدِ" کوئی اذان مجد میں نہ ہو۔اس کا ایک مزے دار جھنجھلائی ادامیں جواب سے دیا کہ فقہانے عام تھم دیا ہے۔ خاص اس اذان کا تونام ندلیا۔

(۱۸) یعنی قرآن عظیم میں ہزاروں احکام بصیغۂ عام ہیں۔ ہوا کریں۔ مولانا کا خاص نام کر لے تو کوئی تھم نہیں۔ دوسراعلاج پیگڑھا کہ پیچم اس اذان جمعہ کوسرے خاص نام کر لے تو کوئی تھم نہیں۔ دوسراعلاج پیگڑھا کہ پیچم اس اذان جمعہ کوسرے سے شامل ہی نہیں۔ بی کیوں شامل نہیں؟ آپی زبان سے یاائمہ کی کہیں تضریح بھی۔ اس کے جواب میں عفار خانی نصلا قامسعودی تو پیش نہ قرما سے مگرسرائے والی بیہودہ سرائی کی تقلید فرمائی کہ اذان تو اقامت کو بھی کہتے ہیں۔ پھر کہیں اُسے احکام اذان میں شامل ہوئے جاتے ہیں۔ اس سے شامل ہوئے جاتے ہیں۔ اس سے ادکام اذان کہہ بھا گتے ہیں۔ اس سے احکام اذان ا

(19) قرآنِ مجیداے اذان فرمائے۔ (۲۰) حدیث جمیداے اذان فرمائے۔ (۲۰) اجماع امت اے اذان بتائے اور یہاں سب سے عدول اور سرائی تقلید قبول۔ دی ہاں ایک اور دلیل خروج بھی ہے۔ وہی عِنْدُ اور بیس یدید کروہ قرب بتا رہے ہیں تو داخلِ مسجد ہونا ضرور۔

(٢٢) بداول تو كھلا دُورمضمر ہے اس اذ ان كا تھم لا يؤ ذن سے خارج جاننا بحكم بنا

اس پر موقوف كه بين يذى و عِند كودخول پر دال ما نيس اورانكودخول پر دال ما ننااس پر موقوف كه داخل مسجد كوصالح اذ ان جمعه جانيس اور داخل مسجد كوصالح اذ ان جمعه جاننا اس پر موقوف كه اس اذ ان كوهم لا يُسوقَدَّنَ سے خارجَ جانيس - اُلث بليث كرشي خود اسيخنس پر موقوف ہوگئ -

(۲۳) ٹانیا۔ وہی پرانا دَور پُر دورہ کرتا ہے۔ بیادان لَا یُسے ڈُڈُنُ ہے کیوں خارج اُس لئے کدا ہے بَنینَ یَدی کہا ہے۔ بہت اچھا بَنینَ یَدی شی قرب بھی ہو لو کتناوسیج ہے۔ اس علے خاص دخول کیونکر لے لیا۔ اس کا وہی جواب کہ ہاں وسیج ہے مگر مراد دخول ہے کہ وہی قدیم ہے معمول ہے۔ بی قدیم ہے ہونے کا کیا جُوت؟ وہی عالمگیری کا بیان یہ نہ یہ جو ہاقر ارخود مہم وصطلق ہے۔ اور کیا دَور کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔

برادرم اگر اورکوئی الی دلیل و لیل لا تا تو میں ضرور بیکہتا کدان حضرات کے لیکھے بیں۔
بین یک یا تو کوئی بھول تھلیاں ہے جس سے گز رکر دوسری طرف نگانا چاہتے ہیں۔
اور دن بھر چلے چلے شام کوآ کھ کھلے تو ای بینس نے شدی پر ۔ یا کسی پھلنے پیاڑ کی تگی کا پھرے کہا ہے بچھوڑ کر اور پھر وں پر چڑ ھنا چاہتے ہیں اور کو ھکے تو دھڑ ام بین یک نیہ پر ۔ وہی افیمی کا ساسفر کہون بھر چلے پھر گھر کا گھر ۔ مگر برادرم آپ کے لئے یوں عرض کروں گا کہ نہ بھول تھایاں ہے نہ پھسلنا پہاڑ بلکہ جناب مولانا آسان ہیں ۔ آسان کی جہاں سے چلے تھے دن بھر گھوم کر پھروہیں آ رہے۔

چال ہی ہیہے کہ جہاں سے چلے تھے دن بھر گھوم کر پھروہیں آ رہے۔

ا وہال ادعائے توارث کیا تھا۔ یہال لَا يُؤدَّنَ فِي الْمُسْجِدَ اللهِ الْوَانِ كُوبا بر يَصِيَّتَ بِيں۔ الله فاہر ہے كہ بسن باليدوعِنْدُ كَى تحديد جوائے مفيد ہوآئ تك كوئى صاحب فہ كر سے دند قيامت تك ہو۔ تو أن سے استناد صرح مكابرہ ہے۔ ہم نے العبير خواب موال ٣٣ بيل اسى پراكتفا كيا۔ يہال اسكے دورے فہرلی۔ بیدونول متعاقب بیں۔ دورنہ مانیں مكابرہ ہے۔ مكابرہ سے جما كيس دَور ہے۔ مارمنہ

Cor Jui

### دوسرى تحريمنسوب بهآ گره كى حالت

يہال فتوائے مذکورہ سے بجائے تعرض واعتراض اعراض کیا گیا کہ ہر عاقل ذی علم ك زد يك وه اول تا آخر هر جگه دُورِ مهمل كى تصوير تفا۔ دعوى پُر جوش اور وليل كى جگه نرا صفر ۔ دکھاوے کو چندعبارات ککھیں جنھیں مدعا ہے منہیں ۔ پھراُن میں بھی قطع و ہرید واختراع شدید لطف به کداسکے بعد بھی تقریب موہوم ، نتیجہ معدوم ۔ اپنے برادرانِ دین کی ایسی حالتوں کا طشت از بام کرنا کیا ضرور ہوتا۔ لہذا سکوت مناسب سمجھا۔ لعنی ہے خوشی معنی دارد که در گفتن نمی آید حساب دوستان دردل اگروه دار باسمجھے مگرافسوں کہ وہاں سکوت سے اور جرأت بوھی۔ ایک دوس ی تحریر آگرہ جا کر پھر ير يرهي اس مين بحي وليل مدعا تو (٢٦ تا ٢٧) وبي خالي إدّعا، وبي قطع بریدیں (۲۷) وہی اختراع (۲۸) وہی کشاف وغیرہ ہے عبث (۲۹) بلکہ مضراستناد (٣٠)ويى برينائے عِنْدُ وغيره لا يــؤذن عــقول بالخروج كادَورمضمر\_(٣١)ويى قرب قرب کی بکاراوراُسکی وسعت کے آگے آگھ بیکار۔ (۳۲) نداطلا قات فقہاے ثبوت کی حاجت۔ (۳۳) نے نظر شرع سے اثبات کی ضرورت۔ (۳۴) صرف عرف غا گلی در کار۔ اس پر بھی صلاحیت مقام کا لحاظ نا گوار۔ (۳۵) قر آن عظیم عرف عرب ےمقطوع\_(٣٦) صحافي ايل زبان كا محاوره ناصموع\_

غرض وہی 'بدایونیہ' کا چرباس کی گت،اسی کی مت،اسی کی لت \_گر بغرض ترویجَ متاع چند تازہ نزا کو ل کا ابتداع،قلتِ تذہر نے جب پیر ہے معنی مضامین مُجھائے۔ کیے خوش ہوئے ہو کئے کداب کیا ہے۔میدان جیت لیا۔ بھلاان کا جواب کیا ہوسکے گا۔ اور ہے بھی ٹھیک۔ جواب تو اُس بات کا ہو جو قانون عقل یا نقل پر ہو۔ جو دونوں سے معر ا ، وہ جواب سے ممر ا ۔ کا غذ کا لکھا کہ اس پر سیابی چڑھی اور چھنے کو تھم ہوا۔ متوسط صاحب سے طبع میں تا خیر ہوئی جس کی معذرت اور آگرہ میں طبع کی تہنیت دبلی سے کھی ۔ بہر حال وہ چھپی کہ چھپی ہی بھلی تھی ۔ اسکی نئی باتوں میں جوفتو ائے سابقہ پر اضافہ ہوئی میں ایک بڑی وھوم دھامی سوال حلف کی حامی نزی تھی تا کامی کہ ''اگر نہ سے حلف کرے والله آخیلس فئی ھذہ المحد غذہ المعنبر اور دروازہ کے باہر سرک پرجگہ پائے تو حاف ہوگا نہیں۔''

اوراس پریہ خوشیاں منائیں کداس مسئلہ کا جواب ہی فیصلہ مسئلہ اذان کے لئے کافی ہوگا اور قسمت سے فقاہت اتنی کہ سوال سرے سے اوندھا گڑھا۔ کاش ہم سے برادرانہ مشورہ مانگئے تو ہم سوال کی کل ٹھیک کرویتے۔ گرخودرائی۔ خیر ہم نے 'تعمیر خواب، میں اس کے تین جواب پیش کردیے ہیں اور چو تھے کا اشارہ کیا۔ (۳۷) ایک یہ کہ حلف میں خاص حالف کا عرف معتبر اور یہاں نظر شرع پر نظر۔ (۳۸) دوسرایہ کہ حالف صالح دخول مسجد ہے نہ موذن۔ (۳۹) تیسرا اُن کے نصیبوں کا سب میں سیدھا یہ کہ ہاں عامہ انکہ وعلم کے حکم سے ہرگز حانث نہ ہوگا۔ محیط و بحرالرائق وخیرر ملی ودر مختار کی تصریحات و کی کھے اور آ تکھیں بند کر کے جی رہے۔

( وم) الطف سے کہ اذان میں سنت سے ہے کہ زمین مسجد سے باہر صدود مسجد یا فنائے مسجد میں ہو۔ سائل صاحب نے دروازہ کے باہر سڑک پرصورت فرض کی لیعنی اگراس کے جواب میں حنت بھی ہوتو نزاع سے بےعلاقہ رہے۔ وہ تو تظہر چکی کہ جو پچھفر مائی جائے دروازہ مقتل سے بھی باہر شختلی سڑک پر ہو۔ایک ادر بڑی چکتی دنیا بھرسے نزالی سے بھی باہر شختلی سڑک پر ہو۔ایک ادر بڑی چکتی دنیا بھرسے نزالی سے بھی کہ دروازہ داخل صحن ہوتا ہے۔ ( اس ) ہر بھی والا بچے بھی جائے گا کہ دروازہ

اگرجز بموگا تو عمارت کا نه که حن کا\_

افسوس اس انوکھی انجینئز ی بریدارت شرع کی شکست وریخت \_ (۴۴) پھر کمال خوش فہنی کے ثبوت کو متجدا در گھر کی حویلی میں فرق نہ کر کے ایک محض بے محل عیارت در مخار کھیٹ دی۔ (۳۳) طرف یہ کدأس میں بھی قطع برید۔ (۳۴) لطف بیکاس کے متصل ہی درمختار میں اُس کی مخالفت موجود۔ وہ چھیا لی۔ ایک سب میں بڑی روثن بر ہان پیش کی جس سے امام ابن اسحاق مطرود ہو جا کیں اور ہزاروں احادیث صحیحہ مردود \_ لیعنی امام عینی کی حسب عادت ایک الزامی عبارت رامپوریوں سے سیکھ کر دكهائي (٣٥) اوروبي امام عنى أى كتاب من جوامام اين اسحاق كوامام تقتشبت (٣٦) اورعنعنه مركس كو جحت لكھ رہے ہيں أسب سے آنكھ بند فرمائی۔ (٢٥) اطف يدكه وہیں امام مینی کی تصریح ہے کہ عنعنہ مدلس میں صرف شبہہ ارسال ہے اور یقیناً حقیقت ارسال ائمهٔ حنفیه بلکه جمهورائمه کے زو یک مقبول مگر برا درم کوتقلیدامام اعظم و مذہب حنفی سے عدول۔ (۴۸) ایک چھوٹی سے" تحریف" بیر کی کہ عبارت طبقات المدلسين بين "وَصَفَهُ بِدَلِكَ أَحْمَدُ وَ الدَّارُقُطَنِي "كَي جِكُم "ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَ الدَّارُ فُطَنى" بناليا يعنى "وَصَفَهُ" كا"ضَعَفَهُ" بنايا - (٥٠) اوراب "بذلك " تُعيك مَا تَاتَعَا للنذاأے أثراديا۔ (٥٠) يك بھارى افتراجم يربيكيا كه جزم نبت باجوت قطعي كے متعلق علم صادر کیا ہے۔ " بعنی جو بغیر قطعی بقینی ثبوت کے کسی بات کو کہے۔ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے یوں قرمایا وہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرافتر اکر تا ہے۔ بیز اقطی '' این طرف سے بڑھالیا۔ حالاتکہ ہم نے نہ ہم نے بلکد ائمہ وین نے جزم نبست بلا ثبوت رحم صادر قرمایا ہے۔ اذان من الله سوال ٣ ميں كلام ہم ايل حق كا ديكھوكه "افترا مید کہ جس بات کا ثبوت حضور اقد س سلی الله تعالی علیه وسلم سے نہ ہوأے حضور کی طرف بالجزم نسبت کردیا۔" آ دی کو عالم کبلانے کی بھی کچھشرم چاہئے۔ دوسراافتر اپیکہ ہم نے بجزم ویفین نسبتِ قطعی کی کہ زماندرسالت وخلافت میں یفینا خارج مجرتھی۔ (۱۵) حالانکہ نہ پیدالفاظ ہمارے کلام میں نقطع کی حاجت فرعی احکام میں۔ (۱۵) تیسری جہالت تھم مرسل و بذیل یقطع میں فرق نہ کرنا عدم شک کو یفین جانتا۔ اتنا بھی کسی طالب علم سے نہنا کہ علما قال کوسیف جزم اور روی کوسیفہ تمریض بتاتے ہیں۔ حالا تکہ آ حادظنی ہیں۔ (۵۳) چوتھی جہالت یفین عرفی وقطع کلائی میں فرق نہ کرنا ایک حقی جینک کھ سکتا ہے کہ مقتدی کو قرائت قطعا منع ہے۔ منیہ میں ہے۔ "لوفر آٹ ٹھٹ شک ڈین بنصب الڈال تُفسید قطعاً ق لاظناً۔"

یوں افتر اور جہالتوں کی چو کم بنا کر صغریٰ و کبریٰ دونوں میں اپنے دل ہے قد یں بوصا کر (۵۴) اس افتر ائے شدید ملعون کا افتر اہم پر جڑ دیا۔ خدا حیا دے۔
(۵۵) ایک اور افتر اہم پر یہ کیا کہ 'سکوت ابوداود کا احتاف کے زو کی بالا تفاق معتر کہا۔'
حالا نکہ ہمارے کلام میں نہ احتاف کی قید ہے نہ بالا تفاق کا لفظ صرف اپنے گئے گئے اُسُن خون نکا لئے کو یہ گڑھت کی۔ (۵۸) ایک داو' فیر مقلدی' بیدی کہ قبول مرسل کہ تمام ائم حفقیہ بلکہ جمہور اثمہ بلکہ حسب تصریح امام ابن جریر وغیرہ دوسو برس تک صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا اجماعی مسئلہ ہے۔ ایک شافعی المذ جب عالم ابن جرکے کہنے تابعین و تبع تابعین کا اجماعی مسئلہ ہے۔ ایک شافعی المذ جب عالم ابن جرکے کہنے سے ردکر دیا اور کہا۔' 'اسکا تلم وہی ہے جو علا مدابن جرنے بیان فر مایا ہے۔' بیعنی نہ وہ جو امام ابو صفیہ ہے دربارہ تدلیس مطلق احکام کیا چیز میں ۔ کیونکہ ابن حجر تو نہیں مانت جو امام ابو صفیہ ہے بھی بڑھ کر واجب التقلید ہیں۔

مسلمانو! جان حفیت پریظلم ہوتا ہے۔اجماع جمیع ائمہ حنفیہ ایک متاخر عالم شافعی الهذهب كے قول سے روكيا جاتا ہے۔ اس لئے كدا كے قول سے حديث سنيت اذان علی باب المسجد میں چوں و چرا کا موقع ماتا ہے۔امام اعظم کا ارشاد پس پشت پھینکا جا تا ہے۔ال جرم پر کدأن كے ارشاد سے وہ حديث سيح ہوكى جاتى ہے جواذان جعہ كو بیرونِ محدسنت بٹاتی ہے۔غرض اپنی ہٹ قائم رکھنے کوتقلید امام اعظم یاؤں کے نیجے ملی جاتی ہے اور پھر نام حفیت باتی ہے۔اللہ مدایت دے۔(۵۸) پھر سچائی بد کہ تمام مطالب وقابیهٔ وغیر ماکتب اہلِ حق میں عبارات ائمہ سے روثن کردیے تھے۔اس پر فرمایا جاتا ہے کہ وقالیہ وغیرہ میں ایک عبارت بھی نہ کھی ۔ آخرعوام کے سامنے رق حفیت ہے کوئی بچاؤ بھی کریں۔(٥٩) ایک کمال ہٹ دھری یہ کدور بارہ مسئلہ مُرقبہ اردالحتاريس جوبراومهو برخلاف تصريحات المرجحقتين عنف بمعنى حضور الكار واقع ہوانصوص فتح القدیر و بح الرائق ہے آئکھیں بندکر کے اس ہو کی تقلید جامد پرتمام عباراتِ ائمر حقیقت ہے تو ژکر مجاز پر ڈھال دیں اور اس پر بیخوشی منائی کہ" صاحبِ 'وقائيئ كتام جدوجهد يرياني پر كيا''اوريهال تك او فيح الاے كه'چوري اور سرزوري''

(۲۰) حالانکه تصریحات اکابر ائمه خود چرائیس آور منه زوری، سرزوری ، زبان زوری، سینه زوری سب دکھائیں۔ع

چھائی جاتی ہے بدد یکھوتو سرایا کس پر

(۱۱) لطف بیرکدایک متاخر عالم کے مہوکو''شراح در مخار'' کے سربا ندھا۔ لینی سب یا اکثر یا کم از کم متعدد شراح در مخار نے ایسا لکھا۔ حالانکہ بھن کذب ۔اشدظلم میر کہ ادعائے تجدید کامنح آئیں ایک امام اہل سنت پراورخود بیرحالت کہ علوم حدیث وفقہ و مناظرہ میں وہ جدید بے اصل اصول گڑھیں کہ خداکی پناہ۔عاقل فری علم کوانھیں من کر

اعوذ عى يرصة بير

#### مدرسة خرماك كباره اصول موضوعه

توجم درمیان مالخی

(۱۳) ایک بیگرهی که جزم نبعت بلا جوت قطعی افتر اے تو حدیث آ حاداگر چه کیسی بی اعلی درجه صحت پر جو اس میں "فال دَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ نَعَالیٰ عَلَیهِ وَسَلَمَ " کبنارسول الله صَلَی الله تعالیٰ علیه وسلم پرافتر اکرنا جواکه جزم نبعت ہاور جوت قطعی نبیں ۔ بیتمام جہال کے ائمہ دین کومعاذ الله مفتری علی الرسول بنادینا ہے۔ جوت قطعی نبیں ۔ بیتمام جہال کے ائمہ دین کومعاذ الله مفتری علی الرسول بنادینا ہے۔ (۲۵) ایک بیگرهی کدمسئلہ میں جب تک تمام حفیہ کا اتفاق نہ ہو ججت نبیں ۔ بہال تک کہ مسئلہ قبول مرسل کہ تمام ائمہ کہ حفیہ رضی الله تعالی عنهم کا اجماعی ہے۔ ایک زعم میں ایک متا خرعالم امام عینی کے ایک جگہ خلاف کھود سے معتمد ندر ہا تو جہاں جہاں خود مشارم نیں اختلاف یا امام وصاحبین کا خلاف ہے دو بدرجہ اولی نام تند ہوگیا۔ خود مشارم نیں اختلاف یا امام وصاحبین کا خلاف ہے دو بدرجہ اولی نام تند ہوگیا۔

غرض دو تہائی مذہب حنی رو کرویا۔ (۲۲) ایک بیگڑھی کہ اجماع ائمہ مجہدین ایک مقلد متاخر کے خلاف کردیے سے رد ہوجاتا ہے۔ اب اُسے متفق علیہ کہنا "انود بیودہ بات ہے۔ " بیای مئلہ قبول مرسل میں خلاف عینی کے زعم پر کہی۔ (۱۷۷) پھر مئلہ سکوت ابوداود ججت ہونے میں ایک عینی کی الزامی جرح سے تصریحات اکابرائمہ فقہاو محدثین رد کردینا کیا چنجا ہے۔ (۱۸۷) ایک بیگڑھی کہ اکابر علاجس مئلہ کونقل فرما کر مقرر رکھتے آئیں جب تک تصریح نہ فرما کیں کہ ہمارا بھی بہی قول ہے اُن کامسلم نہ مقرر رکھتے آئیں جب تک تصریح نہ فرما کی مارو بھی کہ ان کامسلم نہ مقرر رکھتے آئیں جب تک تصریح نہ فرما کی کہ اضوں نے کہائی کی طرح سادی۔ مئلہ سکوت ابوداود جمت ہونے پر یہی ضدی جہت کی ہے کہ" اکثر محدثین نے اس کو بطور نقل مسلم نہ دوایت کیا ہے اُن کا مسلم ہونالانہ نہیں۔ "

(19) ایک بیرگردی که نصوص شرعیه کوحقیقت بنتے ہوئے بلا قریدہ بجاز کی طرف دھالناجا نزے ۔ لہذا حدیث معلی بالسجد 'کو مان کرجی 'اسکا ثبوت ورکارے کہاذان فاص زمین وروازہ پر ہوتی علی جمعنی عند بھی مستعمل ہے۔ ' (۵۰) ایک بیرگردھی کہ بعض محاورات میں اگر ایک لفظ کے معنی جازی مراوہ و تے ہوں تو کسی جگہ اس کے معنی حقیق مراولین ''ان محاورات ہے جُٹم پوٹی اور بی کا خون کرنا ہے۔ 'اگر چہ وہاں نہ مجاز پر قریدہ ونہ اراوہ حقیقت میں اصلاً تکلف گویا مجاز میں لفظ کا بھی کہیں استعمال ہمیشہ ہر جگہ ارادہ محقیقت کا ابطال ۔ اب و کیمو ''وقو قابِها صَحیبی علی مَظیمِهم '' کے بیمعی نہیں کہ وہ میر کندھوں پر تھہ ہر آلے المَسْجِدِ '' کے بیمعی کیوں ہوں کہ دروازہ مجد پر اذان بلکہ دروازہ کے قریب یعنی جس طرح کے بیمعی کیوں ہوں کہ دروازہ مسجد پر اذان بلکہ دروازہ کے قریب یعنی جس طرح وہاں نہیں کہ سکتے کہ اونٹیاں اس کے کندھوں پر سوارتھیں کہ ایسا ہوتا تو مرجا تا۔ یو ہیں یہاں نہیں گے کہ مؤذن وقت اذان حقیقہ دروازہ مسجد کر یم پر ہوتا تھا کہ ایسا ہوتا تو مرجا تا۔ یو ہیں یہاں نہیں گے کہ مؤذن وقت اذان حقیقہ دروازہ مسجد کر یم پر ہوتا تھا کہ ایسا ہوتا تو مرجا تا۔ یو ہیں یہاں نہیں گے کہ مؤذن وقت اذان حقیقہ دروازہ مسجد کر یم پر ہوتا تھا کہ ایسا ہوتا تو مرجا تا۔ یو ہیں یہاں نہ کہیں گے کہ مؤذن وقت اذان حقیقہ دروازہ مسجد کر یم پر ہوتا تھا کہ ایسا ہوتا تو

دروازه ومنس جاتا۔

(اکتا ۵۵) پھر لطف ہے کہ ایک ہی مصرعہ کے ترجمہ میں اکھٹی یا نچے غلطیاں نے بیاتو حالت اور معارک علمیہ میں مداخلت۔ (۲۷) ای باطل کے گھمنڈ میں میمہل سوال گر حا اور اُسے بڑا چیکنا سجھ کر'' سوال ضروری قابل استفسار'' کہا کہ'' حدیث میں لفظ علی الباب ہے جیے صراحنا خروج لگتا ہے۔ یو ہیں مبسوط کی عبارت علی المعبر ہے دخول پھر وہ کیوں مقبول اور یہ کیوں مردود۔' یعنی جس طرح قطعاً معلوم ہے کہ منبر اطہر سیدا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت ہرگز بلال رضی علیہ وسلم میں جلوہ افر وزی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت ہرگز بلال رضی علیہ وسلم میں جلوہ افر وزی حضور کے ساتھ منبر پر سوار نہ ہوتے۔ نہ وہاں اس وہم کی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کو حضور کے ساتھ منبر پر سوار نہ ہوتے۔ نہ وہاں اس وہم کی حدیث اللہ تعالی حقیقت استعلا پر محمول نہیں۔ یو ہیں مجد خرما میں کوئی حدیث آگئی ہے (ایک قول صفح ہم کے طور پر کیا کہوں کہ) '' کوئی مردانی حکایت یہ منہاری روایت ہو بیا جن کہ وقت جلوہ افر وزی منبر اطہر وردازہ افدس تیغا کرادیا جاتا تھا کہ اُس پر مؤذن کے گئر ہے ہونے کی گئجائش نہ تھی۔ دروازہ افدس تیغا کرادیا جاتا تھا کہ اُس پر مؤذن کے گئر ہے ہونے کی گئجائش نہ تھی۔ دروازہ افدس تیغا کرادیا جاتا تھا کہ اُس پر مؤذن کے گئر ہے ہونے کی گئجائش نہ تھی۔ الہذا یہاں بھی'' علی ' حقیقت پر محمول نہیں۔

(22) ایک بیگڑھی کہ کمی کلیہ سے ایک جزئیہ پراستدلال اُس کلیہ کواس جزئیہ پر استدلال اُس کلیہ کواس جزئیہ پی شخصر کر دیتا ہے۔ اس کے خصوصیات سب اس میں داخل ہوکر اسکی کلیت ملیا میث کردیتے ہیں علائے کرام نے مسئلداذ ان مغرب میں جوکلیہ " لَا یُسوّدُنْ فِسسی الْمَنْ مِنْ اِللّٰ اُور ایل سے اوپراذ ان مغرب کے لئے معدن نه کاذکر الْمَنْ مِنْ اِللّٰ اور ایک کے معدن نه کاذکر الله اور می محمد نه والی اذ ان سے خاص ہو الله اور اس کلیہ ہیں تھی گیا اور می محمد نه والی اذ ان سے خاص ہو

لے جناب اپنے وقو فول سے (۱) وقو فاکو وقو ف لازم سمجھے لیننی کھڑا ہوتا۔ (۲) اور فاعل مطی (۳) اور وہ مفرد (۳) اور وہ مفرد (۳) اور یہ کہ مکرر ایسا ہوتا اور یہ کہ حقیقت معدر ہے۔ معنی فرماتے ہیں۔ وہ مفہرتی ہے میرے قریب حالاتک پانچوں غلط۔ وقو فاوقف متعدی ہے ہینی رو کنا بھرانا۔ قال تعالی وق ف و لھنم الله مشاور کی مسلم مفعول اور دہ جمع ، اور ایک وقت خاص کا بیان حال ہے اور حقیقت علی از وم ہے اور وہ ہے ، اور ایک وقت خاص کا بیان حال ہے اور حقیقت علی از وم ہے اور وہ ہے ، اور ایک وقت خاص کا بیان حال ہے اور حقیقت علی از وم ہے اور وہ ہے ، اور ایک وقت خاص کا بیان حال ہے اور حقیقت علی از وم ہے اور وہ ہے ، اور ایک وقت خاص کا بیان حال ہے اور حقیقت علی از وم ہے اور وہ ہے ، اور ایک وقت خاص کا بیان حال ہے اور حقیقت علی از وم ہے اور وہ ہے ، اور ایک وقت خاص کا بیان حال ہے اور حقیقت علی اور وہ ہے ، اور وہ ہے ،

كَمَاوَ لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيُمِ.

(۷۸) لطف بیرکہ علمائے کرام کا اللہ بھلا کرے انھوں نے یہاں " وَقَدالُوْ" بڑھا کر سیاتِ خن بدل بھی دیا تھا کہ ستقل ثبوت جزئیہاس کلیہ ہے ہو کوئی احق اُسے تھر کلامِ سابق نہ سمجھے۔ مگرافسوس کدان اکا برکامشعل رکھنا بھی بیکارگیا۔

(49) مره یہ کہ صدیا سال سے اس اذائی خطبہ کے لئے بھی و کہ و مئذ نہ کا احداث موگیا۔ " کَ مَسَا فِسی مَدُخُلِ الْاِ مَامِ ابْنِ الْحَاجِ الْمَدِی قُدِّسَ سِرُّهُ المَلِکِي " تو دُھول سے کھال بھی گئی۔ (۸۰) پھر جانے دو۔ اس نص کتب معتبره ند جب کا کیا علاج ہوا جو امام اتقانی وامام این البمام نے خاص باب الجمعہ بحث اذان وخطبہ میں تصریح فرمائی کہ صحیح میں مکروہ ہے۔ ان عبارات کا جواب نہ ہوا ہے نہ ہو۔ مگر وہی غفار خانی حال کہ جہاں بھر کے شخ غلط ہیں صحیح وہ ہے جوائی خیالی الماری میں ہے۔

(۱۸) ایک بیگری کدایک لفظ اگردومین پی مستعمل ہوتا ہومتدل رہا بالغیب ان پس سے ایک معنی کی تعیین کرلے۔ انع اس پردد کرے کہ پیلفظ ای معنی پی متعین نہیں دوسرے معنی بھی رکھتا ہے اوراس کا شوت وید ہے قو اُس سے بیکها جائے گا کہ کیا ہر جگہ وہی دوسرے معنی لینے کو تیار ہو۔ گویا پہر ترافی متدل جو بلا دلیل ایک معنی لے بیٹھا یہ متابی تعیین نہ تھا۔ بلکہ اُلٹا دھڑ ا مانع کے سر با ندھا جا تا ہے کہ وہ اُسی دوسرے معنی کے لئے لفط کا تعیین نہ تھا۔ بلکہ اُلٹا دھڑ ا مانع کے سر با ندھا جا تا ہے کہ وہ اُسی دوسرے معنی کے لئے لفط کا تعین ثابت کرے۔ تمام عند یہ بہاں اپ عند یہ ش عِنْ نَد کو اس قرب معنی کے مقتم کے دوسے اس پراہل حق نے فقہائے کو موس پر لے دہ بیل جو اڈان کو داخل مجد کردے۔ اس پراہل حق نے فقہائے کرام کی تقریر کرکھائی کہ عِنْد بھعنی آ ہے۔ گئی تیز اُنہ آ گیا ہے۔ لینی جو پیش نظر ہو عِنْد کی تعیر ہے۔ اس پر آ گرہ والی یون کھر تی ہے کہ '' کیا صاحب' وقائیڈ تیار بیں کہ ہر جگہ عِنْد اُسی قرب ہے۔ اُس پر آگہ کو دی ''عقل محسم متدل جان موجہ کلی تھا کہ ہر جگہ عِنْد اُسی قرب ہے کہ نوٹ کی متاب ہے۔ گئی آ گاہ و موجہ کلیہ کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے متحصوص کے لئے آتا ہو۔ موجہ کلیہ کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے مخصوص کے لئے آتا ہو۔ موجہ کلیہ کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے مخصوص کے لئے آتا ہو۔ موجہ کلیہ کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے مخصوص کے لئے آتا ہو۔ موجہ کلیہ کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے مخصوص کے لئے آتا ہو۔ موجہ کلیہ کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے مختل کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے مختل کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے مندل کھیں کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے منسل کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے منسل کے درکو سالہ جز سیکانی۔ (۸۲) گر آ کی منطق سے منسل کے درکو سالہ جز سیکھ آتا ہو۔ موجہ کلیے تا موجہ کی منسل کے درکو سالہ جز سیکھ کی منسل کے درکو سالہ کو کی موجہ کی کو سیکھ کی منسل کی میکھ کی میں کی میں کی کی میکھ کی کو سیکھ کی میکھ کی میکھ کی کو کی کو کی میکھ کی کے درکو سالہ کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو

ہے کہ موجبہ کلیدرونہ ہوگا۔ جب تک سالبہ کلید ثابت نہ کرو۔ زہم ملائی اور مجاز کے دھوکے کا ابطال او پرگزرا۔ ای کے ساتھ کی ایک وہ گڑھی جو بدایونی تحریش گزری کہ لفظ کا استعال دوطور پر ہوتا ہو۔ متدل جزافاً ایک کو متعین کرلے۔ اس لئے کہ یہاں دوسرے معنی کی ''کسی کتاب میں کوئی تصریح نہیں'' یعنی متدل بھاچ تصریح نہیں بلکہ مانع کو حاجت تصریح کی۔ جب آدی میں حواس ہی چیز ہیں۔ (۸۳۳) اس قبیل کی ایک بیہ حاجت تصریح کہ جزائی متدل اگر لفظ محتمل کے ایک معنی ہے دلیل تھرالے اور مانع دوسرے احتمال سے اس کا رد کرے۔ تو وہ مانع متصرف اس بحث خاص بلکہ اس مسئلہ کے متعلق متمام احکام پر اس لفظ سے متدل ہوگیا۔ اُسے اختیار نہیں کہ دیگر احکام دیگر دلائل سے انہا ماحکام پر اس لفظ سے متدل ہوگیا۔ اُسے اختیار نہیں کہ دیگر احکام دیگر دلائل سے خام احکام پر اس لفظ سے متدل ہوگیا۔ اُسے اختیار نہیں کہ دیگر احکام دیگر دلائل سے خام احکام پر اس لفظ سے متدل ہوگیا۔ اُسے اختیار نہیں کہ دیگر احکام دیگر دلائل سے خام احکام پر اس لفظ سے متدل ہوگیا۔ اُسے اختیار نہیں کہ دیگر احکام دیگر دلائل سے خام احکام پر اس لفظ سے متدل ہوگیا۔ اُسے اختیار نہیں کہ دیگر احکام دیگر دلائل سے خام احکام پر اس کی خواب ہوگی ہے کہ " ہدیا ہے نیک المرائی کے متدل ہوگیا۔ اُسے اختیار نہیں کیا دیکر سے بھوگر آس پر اوں چوٹ کرتی ہے کہ " ہدیا ہے نیک دائی ہے متدل ہوگیا۔ اُسے بڑار گز دور جہاں سے مبرنظر آسے عفید آلمی نیکی و صادق تو ادان میں کیا دیکر ہے''

ا عبحان الله! گویا ہم اس عِفْدَ المِنْبَرِ سے فنائے مجد میں ہونے پراستدلال کردہے تھے۔ اللہ حاس دے۔ ) ج

# فصل

بدایونی وآگری دونوں تحریروں نے اپنی ساری چنائی آپ ہی ڈھائی دونوں کوصاف اعتراف ہے کہ مطلع صاف ہے دلیل سے ہاتھ خالی ہے محض زور زبان سے ہٹ پالی ہے

الحمد للمصولت حق کی بھی شان کہ اس کی گواہ خود مخالف کی زبان۔ سب و کھے رہے ہیں کہ اس کی گواہ خود مخالف کی زبان۔ سب و کھے رہے ہیں کہ اس کی اور ادعائے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بھی تین ہیں۔ (۱) بیسن یہ دیسه (۲) اور عِند (۳) اور ادعائے باطل تو ارث ہے کو شقوں نے ان پر کیا کیا دور بھرے۔ تو ارث کی گت

اور بدایوں کہ آگرے ۔اولاً ۔ادعائے توارث کی حقیقت تو اتی ہے جورسالہ ' 'تعبیرخواب' نے لکھ دی ہے کہ

''جب سنت مردہ ہوجاتی ہے۔لوگ اس کے خلاف ہی کوسنت اور اسے برعت سیجھنے لگتے ہیں اور سے جانتے ہیں کہ آج جو ہمارے سلمنے ہور ہا ہے قدیم سے یہی تھا۔ سیسب مضامین احادیث میں ارشاد ہوئے ہیں۔ساری علت سیہ ہے۔ باقی پخیر۔''

قاعده كى بات ہے ك

علفتہ ندارد کے با تو کار ولیکن چو گفتی دلیکش بیار توارث قوارث کی رہے ہا تو کار دیائے۔ ہوزے آمنی تصورہ تو کھل کر جپاکیے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے ہے یہ افاان مسجد کے اندر منبر کے برابر ہوتی چلی آتی ہے۔ ہمارے بدایونی بھائی کہ وہی دوسرے لفظوں میں آگرے والے ہیں ان پراہل حق کے وارد کھے کہ بولے تھے۔

رسول الشصلی الله تعالی علیه وسلم و خلفائے کرام پر افترا کا زخم ان پر ایسا پڑا جس کا اند مال نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ للبذاانھوں نے اتنی صاف نہ فرمائی۔ گول کہی کہ '' دیار دامصار عرب وجم میں قدیم سے یہی تعامل چلاآ رہاہے''

ير بدايوں والى ميں تھا۔ (٨٣) ابل حق نے وہ ملك و بلادهما لك اسلاميہ بتائے جہال بیاذان بیرون مجد ہوتی ہے۔اس پر آگرے والی اس تعیم ہے گری اور یوں یولی که "زمان قدیم سے اکثر بلاد اسلامیدین اندر ہوا کرتی تھی۔ "(۸۵) پچھلی بدایونیه میں اور کرے جزم سے شک تفی سے نفی ساع پر اُڑے (۸۲) اور اس میں بھی کھلاسفید کچ بولے ان کا بیان آگے آتا ہے۔ مرقد یم کی رث باقی ربی۔جس سے اشارہ ای ادعائ بإطل كى طرف مروي صريح لفظول مين نبيس كدرسول وصحاب سلى الله تعالى عليه وملم پرافتر ا کالزام صاف صاف نه آئے۔ بہت اچھا۔لفظ وہ نہ ہمی آسکی جگہ قدیم سی \_ پھرآپ کی عمر تیرہ ساڑھے تیرہ سوبرس کی تونہیں کہ آتھوں دیکھی گواہی بولیے ثبوت تو اب بھی دینا ہی ہوگا۔اس پر نبدایونیۂ میں ایک تو بیمزہ کی عامیانہ جھلک وی کہ "حریدن طبین میں جمیشے واخل معجد ہوتی ہے۔ وہاں کے حاضر ہونے والوں سے بید امر پوشدہ نہیں' قطع نظران مباحثِ جلیلہ کے جواس کے متعلق فراوے درسائل اہلِ حق ين شرح بوئے۔

(۸۷) یہ عرض ہے کہ حاضر ہونے والے حال کی دیکھیں گے یا مؤذنوں کے ماتھے یا سے ترہ سوبرس کی تصویریں لگی ہیں جنھیں و کمھے کرز مان قدیم کا حال کھل جائے گا۔ مسلمان بھائیو! یہ تو ایک واقعہ کے متعلق بحث ہے۔ واقعہ کے رؤیت ہو یا دوایت ۔ اور جب رؤیت یہاں عاجز توروایت دکھا ہے ۔ اس سے بھی ہاتھ خالی ہوتو وہی عامیانہ وہ ہم رہ گیا کہ آپ جوآ تھ کھول کرد یکھا۔ تھہرالی کہ بمیشہ سے یو ہیں چلاآ تا ہے۔ (۸۸) روایت کی یو چھے تو دینی شری واقعہ میں حدیث صحیح سے براہ کر اور کیا روایت ہوگی۔(۱) سنن ابی واور شریف و (۲) صحیح امام الائمہ ابن خزیمہ (۲) وجھم کبیر طبر انی کی حدیث صاف ارشاد فرما رہی ہے کہ بیا اذان زمانہ رسالت وخلافت میں درواز کی حدیث صاف ارشاد فرما رہی ہے کہ بیا اذان زمانہ رسالت وخلافت میں درواز کا مجیر اقدس پر ہوا کی۔ اس واقعہ کریمہ کا یہی بیان، یہی روایت سلفاً وخلفاً علما فرماتے آئے۔ دیکھو (۳) تفییر کبیر امام فخر الدین رازی جلد مصفحہ ۲۰۰ ۔ (۵) تغییر رغائب الفرقان امام غازی جلد ۲۸ صفحہ ۵ ۔ (۲) تفییر لباب الناویل امام غازی جلد ۲۳ صفحہ ۱۳۵ ۔ (۵) تفییر علامہ خطیب شرینی ۔ پھر (۵) تفییر علامہ خطیب شرینی ۔ پھر (۵) تفییر علامہ خطیب شرینی ۔ پھر (۵) تفییر فتو حات الہیہ جلد ۲۳ صفحہ ۱۳۵ ۔ (۱۰) کشف الغمہ امام شعرانی جلد اول صفحہ ۱۵ ۔ سب فتو حات الہیہ جلد ۲۳ صفحہ ۱۳۵ ۔ (۱۰) کشف الغمہ امام شعرانی جلد اول صفحہ الارتفالی فتو حات الہیہ جلد ۲۳ صفحہ کرارک زمانوں میں بیا ذان درواز و مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوتی ۔ "بیدی کشف کہ ایک مبارک زمانوں میں بیاذان درواز و مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوتی ۔ "بیدی کشف کہ دور تو تفیر ہیں۔"

(۸۹) آپ ایک بی کتاب میں کہیں دکھاد یجیے کنہیں بلکہ مجد کے اندر متصل منبر ہوا کرتی تھی۔ المحدد کے اندر متصل منبر ہوا کرتی تھی۔ المحدد للہ انساف والے کے لیے اس سے زیادہ صاف فیصلہ اور کیا ہوگا۔ یہیں سے اُس نزاکت کا ردکھل گیا کہ'' سمی تاریخ سے تابت نہیں کہ اذانِ خطبہ اپنے مقام سے نتقل ہوئی ہو۔''

(۹۰) قطع نظراس سے کہ تاریخوں نے ہر تبدل کے بیان کا کب التزام کیا۔ (۹۱)
پھر آ کیے پاس کئی کتب تاریخ ہیں اور ان میں کئی بالاستیعاب آپ نے دیکھی ہیں۔
ایسے بی بے قدر استقراء بلکہ نری اٹکل پر آپ حضرات کا یہ بول دیتے ہیں کہ ہمیشہ
سے یو ہیں ہے۔ سب جگہ یو ہیں ہے کس تاریخ سے تبدل کا ثبوت نہیں ہے۔ (۹۲) یہ
سب جانے و بیجئے ۔ مشاہدہ کا اٹکار کیا معنی ؟ حدیث سیجے سے ثابت کہ زمانہ رسالت و
خلافت میں دروازہ مسجد پر تھی اور اب آپ اپنے ہی گھر دیکھ رہے ہیں کہ اندر ہوتی
فلافت میں دروازہ مسجد پر تھی اور اب آپ اپنے ہی گھر دیکھ رہے ہیں کہ اندر ہوتی

ہنو تبدیل ضرور ہوئی۔ تاریخ ذکر کرے یانہ کرے۔ (۹۳) پھر عجب عجب کہ کتاب سحاح سنہ کی صدیت صحیح پراعتبار نہ لائے اور دنیا بھر میں سب سے ردی طریقتہ نقل یعنی تاریخ کا دامن پکڑیے۔ (۹۴) نہیں نہیں بلکہ حدیث کا تو ارشاد ججت نہ مائے اور تاریخ میں ذکر نہ ہونا بلکہ اپنی آنکھوں سے اپنی ڈھائی کتابوں میں نہ ملنا ججت جائے۔ اس تعصب کی پچھ حدیدے۔

بہایونی بھائی اس کا جواب تو کیا دے سکتے تھے۔ ہاں اس فکر بین ہوئے کہ اپنی بہت توارث کی رہ کا بھرم رکھنے کو جیسے بے کہیں سے کوئی روایت تو جوت لاؤ۔ جس بین زمانہ رسالت وخلافت کا نام نہ بھی اتنا ہی لکھا ہو کہ بیاذان معجد کے اندر کہنا توارث ہے۔ المحمد بلٹہ نام کوٹوٹی بچھوٹی کوئی روایت اس مضمون کی بھی نہل کی ۔ نہانشاء اللہ تعالی قیامت تک طے ہے۔ لیکہاں ہے؟ ہوتو طے ۔ اس اضطراب و تخت بچ و تاب شاد تعالی قیامت تک طے ۔ طے کہاں ہے؟ ہوتو طے ۔ اس اضطراب و تخت بچ و تاب شار گھرا گھرا کر اوھر اُدھر ہاتھ مارا تو غریب بیچارے ہندوستان کی پچھلی کتاب فقہ اللہ تا ہیں کہ باتھ پڑا۔ آئی کھیں بند کر کے فرما دیا کہ ' عبارت 'عالمیری' اس پر اُتوان کی بیٹا تا ہے۔ اِنّا لِلّٰہ وَ إِنّا اللّٰہ رَا جَعُونَ۔

توارث چلاآتا ہے۔

مسلمانو! للدانصاف اس لیمی داخل مجد کا کونسا حرف ہے کہ اُس کا توارث اس سے ثابت کرلیا۔ اس میں تو امام کے سامنے اوان اور بعد خطبہ کلیسر کا توارث ہے اسکا کے انکار ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اوان امام کے سامنے نہ ہو۔ امام کے پیچھے یا و ہے بائیں ہو۔ کلام تو اس میں ہے کہ بیدا وان کہ ہمارے تمہارے اتفاق ہے امام کے سامنے ہوئی مسنون ہے۔ آیا مجد کے اندر ہویا کنارے پر محل نزاع کا اس میں نام سامنے ہوئی مسنون ہے۔ آیا مجد کے اندر ہویا کنارے پر محل نزاع کا اس میں نام سامنے ہوئی مسنون ہے۔ آیا مجد کے اندر ہویا کنارے پر محل نزاع کا اس میں نام سے تک تبییں اور خواب میں خیال باندھ لیا کہنے ہے۔

مسلمانو! جب بن نہیں پڑتی تو یوں تہیں دھوکے دیتے ہیں۔ افسوں کہ شریعت کے ساتھ یہ برتاؤ دین کے ساتھ یہ انداز۔ اللہ ہدایت دے اور بات کی چے سے بچائے۔مولا تا! آپکوواحدِ قہار کی تئم۔حضرت تاج افجو ل کا واسطہ۔خدا کوایک جان کر کہنا۔ یہ عبارت داخلِ محد ہونے میں نص ہے۔ الحمد للہ قتم کی کیا حاجت۔آپ ابھی ابھی قبو لے دیتے ہیں کہنص کی نس بھی نہیں۔ نراناس ہے۔ فرراتا مل سیجے وہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کہاں قبولا ہے؟ (۹۳) پہلے اس تبدایوں والی تحریر کی کمال خداناتری دکھادوں۔جس کا نشافی جواب نام رکھا ہے۔صفی ایر کہا

'' فقاوی عالمگیری جوتمام علمائے یہاں معمول دمروج ہے۔اس میں صاف صاف کھا ہے کہ جس طریقے ہے آج کل اذان خطبہ قریب منبر ہوتی ہے۔ای پر توارث جاری ہے۔ ہیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلاآ یا ہے۔''

مسلمانو!لله اس صريح شديدافتر اكوديكها اوروه بحي اليي مشهور،متداول كتاب ير

لے بیکلام نفس عبارت پر ہے۔ جے دیکھ کر ہرتھوڑی استعداد والا جان سکے کہ اُسکے وقوے کی اس میں بو بھی نہیں۔ واخل مجد کا حرف تک ٹیس نص ہوتا تو ہزی بات ہے۔ اور بیتو جدار ہا کہ وہ خو دہیں بدیدہ کو مہم مان کرمہم ہی کوتعین میں نص بتا گئے ہم اس تناقض کواو پر ذکر کر بچکے ہیں وہ بھی خیال میں رہے۔ وہ بھی اتنا ہے تکان - إِنَّا إِلَيْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اَجِعُونَ - إِنَّا إِلَيْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اجْعُونَ - شايدية بجي بول كُمُ عالمَكيرى عملى وَ اجْعُونَ - شايدية بجي بول كُمُ عالمَكيرى عملى كَاب ہے - ابلِ علم پر شروع بی ہے فقیقت کھل پی ہے ۔ اول تو وہ ايی مجمل تحريرين و يكھنے بی كيوں گئے - اور ديكھيں بھی تو 'جامع الرموز' اور اسكے ساتھ وغيرہ پر وہ جيسا بہتان د كيوكر جتنا مجھے تھال سے زيادہ اور كيا بجھيں گے - پھر تحريرين بھارا نام تو بنيں ، طويلى بلاجس كے سر ہو، ہو - اور بلا بھی الى كيا ہے؟ بڑھ ہے بڑھ يہ كہ ابل علم الي شخص كو جھوٹا ، كذاب ، مفترى ، ب باك ، جعلساز ، دعا باز ، دروغ باف، نا ياك كيد ليس - اس سے كيا چوش كی جاتی ہوت گئی جاتی ہوت ہو ۔ اور تعالى علیہ وسل كتاب ، ايی مقبول كتاب بيں كھا ہوت ہو ۔ اور صاف بھی ايک بارنہيں - بلكہ مكر رصاف ہے ۔ اور تعالى عليہ وسلم پر عمل كر نے ہوت والے بی صرح خطا پر ہیں - إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ اجْعُونَ الله تعالى عليہ وسلم پر عمل كر في والے بی صرح خطا پر ہیں - إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ اجْعُونَ الله تعالى عليہ وسلم پر عمل كر في والے بی صرح خطا پر ہیں - إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ اِنَّا اللّٰهِ وَ الْمُعَوْنَ

الی اعلم دے تو اسکے ساتھ حیا بھی دے۔ ور نظم ووقاحت تو بہت ہی بدتما ہے۔
مولانا آپ کوای واحد وقہار کی قتم ، اور اپنے اُنھیں پدر برز رگوار کا واسطہ ،اللہ کوشہید و
بھیراور رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر ناظر علیم خبیر جان کر ایمان ایمان سے
بتا ہے ۔ عالمگیری کی کس جلد ،صفح ، سطر میں یا کونی عالمگیری کس عالمگیر کی جمع کرائی
میں بیصاف صاف کہال لکھا ہے ؟ خدا را جلد ہولیے ۔ للہ جلد لب کھو لیے ۔ ور نہ بیہ
صاف صاف تو دین و دیا نت سب صاف کیے ڈالٹا ہے۔ افسول تحریر شافی جواب کا
عالمہ ہوا تو اس شدید بدویا نت ، بے حیائی ،افٹر اپر دازی ، ڈھٹائی پر۔ (۹۸) اور وہ بھی
دین کے معاملہ میں ۔ (۹۹) اور وہ بھی مخلوق خدا کے گراہ کرنے کو۔اللہ سوء خاتمہ سے
عائے۔

(۱۰۰) اور پھر بیاشد وقاحت تماشا ہو کہ اتنی بیباک بددیانتی فقائے بدایوں کی طرح ابتداء نہ کی۔ بلکہ رسالہ 'تعبیر خواب میں ہمارے اس اعتراض کے جواب میں کہ فقوائے بدایوں نے عبارت 'عالمگیری' کوتوارث دخول فی المسجد پرنص بتایا۔ حالانکہ وہ اس پر خاک بھی دال نہیں تو اس صرح رد کے جواب میں پھر وہی فتیج مردود پیش کر د نی کسی درجہ ڈھٹائی ہے۔ ایک نیند کے ماتے کی آئیسیں بند ہوں اسے جگائے کہ دن نکل آیا وہ کھے ابھی تو رات ہے تو بیسوتے کی بات ہے مگراس کی آئیسیں چرکر مورج دکھا دیجئے اور اسکے جواب میں کہے کہ بان بان اندھری رات ہے کالی ہے تو اس کی سینے زوری دنیا سے زالی ہے۔

(۱۰۱) بھر کمال حیایہ کہ ہمارا ہے اعتراض قولہ کہہ کرائے ہی تکڑے سے نقل کیا کہ 'بدایوں والی' میں فرمایا کہ عبارت' عالمگیری' اس پرنص ہے نقل میں اصل اعتراض کو اڑا دیا کہ اسکی عبارت توضیح اردو ہے اسے دیکھ کریہ ساری بے حیائی جاہلوں پر بھی کھل جائے گی۔ ہمارااصل کلام اس بچاسویں اعتراض میں بے تھا۔'

' توارث کی بحث بھر منتی کو بھٹے بھی ہے اور آپ کو بھی اتنی نافع ہوئی کہ ہدایوں والی میں عام جروتی دعوے تھاب آگرہ والی میں اکثر بلادرہ گئے اور حال یہ کہ ہندوستان کی بھی خبر نہیں میکن کدرفتہ رفتہ حق پر آجائے۔ قدیم قدیم کی رٹ اب بھی باقی ہے اور جو پوچھئے کہ کب سے اور کیا جوت تو جواب بیماتا ہے کہ فقہا نے بیسن بدیسہ کو متوارث کہا ہے اور خود اقر ارہے کہ بیٹن یکڈی اس قرب خاص میں محدود تو میں تو عبارات نے محاف ات یا مطلق قرب کے توارث پر دلالت کی۔ آپ کے خاص مدعا پر کیا خاک دلالت ہوئی جو بدایوں والی میں فرمایا کہ عبارت 'عالمگیری' اس پر نص

حضرات ناظر بين باانصاف! ملاحظه فرما ئيس كه كتنا قابراعتراض لا جواب تها جو سارا كاسارا بهضم فرماليا او رنقل ميس يهال سے ليا۔ ''قولهُ بدايوں والي ميں فرمايا۔'' اس حیاداری ہے تو یہی بھلاتھا کہ وہ قاہراعتراض وہ جال سل اعتراض وہ دنداں شکن اعتراض جہاں ساراہضم ہواتھا یکڑا بھی نقل نہ کیا ہوتا کہ عیار یوں میں ایک اور بھاری نمبراضافہ نہ بہوتا۔ آخر پچاس میں امتالیس سے جواب نہ دیے اس کلڑے کا ذکر بھی منہ پر نہ لاتے تو کیا بدایوں کا قاضی گلہ کرتا۔ جناب مولانا آپ نے اس عیارہ مکارہ تحریری عیاری دیکھی۔ مولانا اسکے تو وہ جوڑ ہیں کہ وہابیہ بھی اسکے سامنے من ہار کے بیٹھ رہیں گے۔ چوڑیاں بہن لیس کے بلکہ چوڑیاں کوٹ کر کھا مریں گے۔ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةً وَ اللّٰ بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ۔

(۱۰۲)اوراس جھوٹے افتر اسے خبیث کی بنا پر ہم پر اور افتر اسے نجس ملاحظہ ہو کہ ''مولوی صاحب بریلوی اسکے مولفین بلکہ تمام علائے متقدمین ومتا خرین کی نسبت فرماتے ہیں کہ انھوں نے سنت کو بدعت مجھ رکھا تھا۔''

شایدہ ہابیک طرح اس کے یہاں بھی لَعُنَهُ اللّٰهِ عَلَى الْكَٰذِبِيْنَ مَسُوحَ ہے۔ الٰہی توفیق توبددے۔

(۱۰۳) اور مزہ بیر کدول میں خوب سمجھ رہے ہیں کہ زاگندہ جھوٹ بھک رہے ہیں خودا قرار کیے دیتے ہیں کہ عبارت عالمگیر کی نہ توارث دخول فی المسجد میں نص ہے۔ نہ اس میں صاف صاف کھھا ہے۔ نہ صاف نہ ناصاف۔ بلکہ بالکل مطلع صاف ہے۔ وہ کہاں؟ وہ اس بیئن یک یکن کی خواری میں جوآ کے فدکور۔

### بَيْنَ يَدَى كَ حالت

انیاتوارث کی گت تو بَیُن یَدی کے ہاتھ ہے کہ جناب مولاتا نے توارث پر مبارت عالمگیری سے استدلال فرمایا۔ عالمگیری میں کیا ہے۔ " بِسلال خوارث جسری التّوارُک" بذالک کا اشارہ کدھرہے؟ بَیْنَ یَدَی کی طرف ۔ تواکر بَیْنَ یَدَی کے معنی میں ایسا قربِ مخصوصکہ موجبِ وخول موداخل ہے تو گواہی ٹھیک ور شما خَتْد و

-333

(۱۰ هم) گرتر رمولانا کی خودگواہ ہے کہ بینٹ یسندی پر بیتہت گناہ و تباہ ہے۔ دیکھنے فتوے میں فر مایا۔'' بینٹ یسندی قرب پر دلالت کرتا ہے۔''اس میں کوئی حد مخصوص قرب ندر کھی کہ بیر عبارت دخول پر دلالت ہی کرے۔نص وصاف صاف تو نصیب دوستال ہے

(۱۰۵) بلکه ای میں یہ بھی اقر ارکرلیا کہ ' بنین یدید بعض جگد سب موقع معی قرب ے فالی اور صرف محاذات پر دال ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض آیات قرآند میں بھی وار دہوگیا ہے۔ ''
اس کے علاج کے لیے اتنی کہی کہ ' لیکن یہاں پراس امری کمی کتاب میں کوئی تقریح نہیں۔ ''جی نباشد۔ احتمال تو رہا۔ پھر وہ نص اور صاف صاف کدھر گیا۔ پھر فر مایا۔ '' بلکہ عیارات ندکورہ ہے قرب منبر حید محاورات عرف ستفاد ہے۔''

(۱۰۲) اوراس قرب ومحادرہ عرف کوخود ہی ناکانی سمجھے۔ جب تو اس کے متصل ہی یوں پیوندلگایا کہ 'اب قرب سے بہاں وہی قرب مراد ہوگا جڑمعمول علائے اہلِ سنت ہے۔''

ٹابت ہوا کہ وہ قرب جو بَینَیْ یَدی سے متفاداور محاورات عرف میں مراد ہوتا ہے دونوں طرح کا ہے۔ایک وہ کہ اذان بیرون مجد کوشائل ہو۔ دوسراوہ جس پرداخل ہوجب تو اس دوسرے کی تعیین بذریعیہ معمول کرنی پڑی معمول کا انمل بے جوڑ جوڑ لگا کرعبارت کانص اور صاف صاف ہونا صرح جھوٹ صاف صاف کذب ہوگیا۔

(201) اوراس کال باحیاتح بر اخیر بدایونی نے تو ان تمام مطالب پر اور بھی کامل رجشری کردی صفحہ اا

لے یا در ہے کہ ابتدائی خطا ایک خطا ہوتی ہے اور جننی بار ہوجد پدوشد پد ہوتی جاتی ہے کہ اُس میں اصرار کی جنت بڑھتی ہے۔ جذت بڑھتی ہے جسکے سب صغیرہ کبیرہ ہوجا تا ہے وللہٰ اسرائے رد بھی باتباع سنت کر بمہ الہیاءو کرتی ہے۔ قال اللہ تعالی وَ اِنْ عُسفَتُ مُ عُسفَتَ یہ خصوصاً جب صرت مندیہ کے بعدا عادہ خطا ہو کہ صاف دلیل عنادو مکا برہ ہے ۔ جبیما کہ جا بجا اس چیملی بدایونیڈ کی حرکت بلکہ وہی اکثر اسکی بعنا عت ہے۔ یہ نکتہ خوب یاد رکھنے کا ہے۔ تا اے منہ

'' کہ عمارت راغب سے فقط ہے بات ثابت کرنامنظورتھی کہ بین یدید کی حقیقت قرب ہوہ قرب خاص کداذ ان کومنبر سے ملاد ہے اس کا اثبات اس سے مدنظر نہ تھا ہے ہوتا ۔ تو بیفقرہ کیوں لکھا جاتا۔ اب یہاں قرب سے دبی مراد ہوگا جومعمول علائے اہل سنت ہے۔''

پھرعبارتِ راغب سے جومتعدد جملے تراش دیے تھے کہ لکھوکھا کوس ہزار ہا سال تک قرب بیسن یسدیسے کی وسیج وسعت ظاہر کررہے تھے۔ائکے تراش دینے پر ہیر معذرت کی۔

''ان جملوں کی نقل کی ضرورت ہی کیا تھی ابھی سن چکے ہمارا مقصود عبارت راغب سے محصّ قرب ظاہر کرنا تھا جس کے منافی ہیہ جملے ہرگز نہیں''

مولانااب آپ کو جمارا وہ کہنا یا دہوکہ '' گئا پہلے گھر ہی میں سیکھاجا تا ہے۔'' آپ نے گئے کا ہز ملاحظہ کیا۔ کیساصاف صاف منھے قبولوا چھوڑا کہ بیٹن یک تک کی حقیقت عرفیہ میں قرب وہ ہے کہ لاکھوں منزل اور ہزاروں ہرس کے فاصلے کوشا ال ہے۔اب اس نے بیٹن یک یہ اور تو ارث وونوں کا کیساستیاناس کردیا۔ عالمگیری میں تو ارث کا ہے کا ہے کا ہواور بیٹن یک کہاں تک ہے۔ لاکھوں کوس تک پھروہ منبر کی گھر سے معانقہ کدھر سے گھس آیا۔ چلئے ترکی تمام شد

ندوہ بَیْسنَ یَسدی کارہائم وچم،نتاقارث کذب ودروغ میں دم ندسند،نمل، گئے دونوں جرم،ندادھر کے ہوئے ندادھر کے ہوئے

بدالونیول کی عِندَ سے دست برداری

(۱۰۸) ثالثًا۔ اب رہا کیلاءِنْدَ اسکی شامت آگرے والی نے لگائی۔ صاف کھودیا کد 'بیک باعثبار عرف عِنْدَ کے لئے ہرجگہ بقرید مقام ایک علیحہ و مدقرب ہوتی ہے۔' تو عِنْدَ کی وہ خاص حدِ قرب کہ اذان کو مبرے ملائے داخل مجد کرائے خود ہی اُڑگئی۔ عند کی وہ خاص حدِ قرب کہ اذان کو مبرے ملائے داخل سے بول کہا۔'' دوسر الفظ عِنْدَ و

السين بياست مجد دالما يا الحاضره، المست مجد دالما يا الحاضره، المست مجد دالما يا الحاضره، صاحب الحجة القابره مظلم الاقدى) كو بحى تشليم بكرا مكاتر جمه فزد يك و ياس صحح ب-اس ساك نوع قرب ضرور ستفاده و تا ب اس قرب كى كوئى حد معين نيس بيست كمن فاص قرب كا مقتى نيس بيسا كروقائية وغيره بيس به امار بي خيال بيس بيه بات بهي قابل تشليم نيس العين بلكه عند آيك حد خاص معين بي كا مقتضى به بس على بليشي نيس ساسكم تصل بي وه فرما يا بند آيك حد خاص معين بي كامقتضى به برجك برجك بين مقام ايك علا حده حد قرب او قرب وقي بين مقال محين الموقى بين مقام ايك علا حده حد بوقايك حد خاص كم معين الموتى -

(۱۱۰) اور جب ہر جگدہ وحد یقرین مقام ہے تو خود عِندان میں کی کامقتفی تہیں۔ یہی تو وقائی وقیرہ نے کہا تھا۔ جو آپ نے نہ مانی اور ای زبان میں وہیں وہیں میں کہ کر قبول دی۔ الہی تی مسلمان کے حواس مرتے وقت یھی ٹھیک رکھنا۔ آمین مسلمان کے حواس مرتے وقت یھی ٹھیک رکھنا۔ آمین (۱۱۱) آگے چل کراور بھی عِند کہ بیچارہ جو ہر کر گیا ادھر تو عِند الْمِنہُو " سے استدلال کیا۔ ادھر صدیت بھی کا زخم نامندل بھرنے کو علی باب المسجد میں علی میرودروازہ وونوں کے وہی میٹی لیے قریب اب عِنداور قرب دونوں کے دونوں منبرودروازہ دونوں کے دونوں کے دونوں منبرودروازہ دونوں کے دونوں کے دونوں منبرودروازہ دونوں کے لیے ہوگئے۔ وہی ایک ہی اذان ہے کہ عِند الْمِنہُو بھی اور عیند الباب بھی۔ منبرودروازہ دونوں کے قریب ہے۔ اور ثابت ہے کہ ذمان اقد س طول سوگر تھا اب اگراذان منبر کے مصل تھی تو عِند اور بیس یہ بید اور قرب تقریباً طول سوگر تھا اب اگراذان منبر کے مصل تھی تو عِند اور بیس یہ بید اور قرب تقریباً متانوں کے کرام رضی اللہ تعالی عید ورب تقریباً میں تو کلام نہیں۔ سانوں گر تک بھیل گئے۔ ورشہ بیچاس گر میں تو کلام نہیں۔

(۱۱۲) اور ہزاروں مسجدیں ہیں بلکہ اکثر وہی ہیں جن کا طول پچاس گر بھی نہیں تو ان میں بلا دغد ضاؤان میرونِ مسجد پر عِنْدَ الْمِنْمَرِ اور بَیْنَ یَدَی اور قربِعِ فی سب آپ ہی کے منصصاوق اور خرمے والی پچگوی میں تو چوتر و صحن کے یتیجے کی زمین اور اسکے بعد کی قبریں اور انکا چوتر و اور پھر خالی زمین اور اسکے بعد کا کنواں سب پھلا نگئے پر بھی ابھی گزوں اور فصل کے لائق ۔ تو جناب پہلے اپنی تشلیم اپنے گھر جاری کرائیں۔ منبر کے سامنے کنواں پھلنگو اکر اؤ ان ولوائیں ۔ نہ یہ کیونکر ہوکہ ابھی اہالی موالی سب مبر کے سامنے کنواں پھلنگو اکر اؤ ان ولوائیں ۔ نہ یہ کیونکر ہوکہ ابھی اہالی موالی سب مبر کے سامنے کنواں پھلنگو اکر اؤ ان ولوائیں۔

(۱۱۳)جب آپ اپنے گھر پر قا در نہیں تو اکا ہر پر کیوں منھآتے ہیں کہ ''باوجو علم اس پر توجہ ندفر مائی۔''



بدایونی وآگری دونوں کی پچھلی ہار،گھریلوعرف وقرب کی پکار اوراس برعلوی ذوالفقار

الله عزوجل بجانج كابراكرے\_آ دى كوكيا كياريشان كرتى ہے۔كى كوبات كى چ، سمى كوباي كى چى كهيں دونوں جمع مگر سنت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى چ محال ومنع \_ بدایوں وآگرہ کی دونوں تحریریں جب روایت وحدیث وفقہ وتو ارث سب ے ناکام پھریں خودایے منے سے قبول دیا کہ کہیں چشمہ شوت میں الے نصیب کی نام کونم نہیں ۔ آخر آلے مُخبُورٌ مَعَذُورٌ گھر بلومحاوروں کا دامن پکڑا' بدایونیڈیس ہے۔ "اردو جامنے والے بھی الی اذان منبر یا خطیب جی کے پاس یا فزویک ہرگز نہ کہیں گے۔" (۱۱۳)اورآ گره والی تو خوب کل کھیلی ۔ صاف کہدگی کہ یہاں کتب کتب لغت و ارشادات ائمهٔ اصول حتی که قرآن عظیم کی آیتی بھی سب محض بیکارطومار ہے۔ صرف آپس کی بول حال پرنظر در کار ہے۔ فر ماتے ہیں۔''عبارات اہلِ لغت واصول وغیر متعلق الفاظ بین بدید اورعند کی جرمار مضطومار بریار باسکے لئے صرف یمی جواب کافی ہے کہ هيقت عرفي پرنظر در کار ـ "اس وغيره کا آنچل ڈال کرآيات قر آن عظيم کو بھی بيکار بھر مار طومار بنادیا۔ پہال ڈھکی ہوئی تھی دوسطر بعد کھول دی کد 'آیات کر پیدے جواستناد کیا گیا بِوه بِكَارُص بِ-'إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَّذِهِ رَاجِعُونَ-

اے حضرت تاج الفول! اے حضرت سیف مسلول فصل رسول!الله آپ

لے عملاً بیکارتو 'بدایونیہ' نے بھی مانا جس کارداو پرگز را گر آگریہ' توصاف صاف بیکارہونے کی تصریح کرگئی۔ پیچٹ اشد ہے ۔ ۱۲۔ www. muftiak htarrazakhan.com

حضرات کو جنات عالیات دے۔ کیا آپنہیں دیکھتے کہ آپ کے بعد مدرسئے خرمامیں کتب دینیہ تو بالائے طاق قر آپ عظیم کی کس درجہ بے قعتی ہور ہی ہے۔ اسکی آ بیتیں محض بیکارطو مار بھر مار بتائی جاتی ہیں۔ آپ کو ضرور خبر ہے کہ اعمال اولا دی ش ہونے کی حدیث معتبر ہے۔ دعا فر مایئے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی آ تکھیں کھولے۔ اور ادب وا تباع حق و ترک یعصب وزق زق کی تو فیق وے۔

(۱۱۵) اولاً \_ پیچیلی بارکی پکار، جس کی بناپرآیات قرآشیه بیکارطو مارخود بی مردود و نسا

### عرف کا عتبار صرف معاملات با ہمی میں ہے برادرانم یہ منلهٔ اذان و خطبہ ہے کہ عبادات ہیں نہ خاتگی معاملات۔

اگر ہم ائمہ کرام کی روشن تفریحسیں دکھادیں کہ عبادات میں عرف کا پچھا عتبار
نہیں معنی لغوی ہی معتبر ہو گئے۔ عرف کا اعتبار معاملات میں ہوتا ہے۔ جب تو آپ
ایمان لائیں گئے کہ بیع رف عرف کی پکار کس درجہ با نگ بے ہنگام تھی۔ بیچ پلی حیلہ
سازی بھی ہاتھ ہے گئی۔ اور اسکے بھرو ہے سند آیات کو تھن بیکار بتانا قر آن عظیم کے
ساتھ کیسی شدید گنتا خی ہوئی۔ آپ تو شاید ہی مانیں مگر اور مسلمان تو آنھوں ہے د کیھ
لیس کے کہ آپ نے سب طرف ہے تھک کر اخیر میں کیسی پوچ گچر کی پناہ کی اور اسکے
لیس کے کہ آپ دینیہ در کنار قر آن عظیم کو بھی چیڑے دی۔ اب سننے اور خوب ہوش سے

سني ـ كانول سے انگليال بڻاكر سني -امام اجل ملك العلماء ابو بكر مسعود كاشانى رضى الله تعالى عندا پنى بے مثل كتاب متطاب بُدائع الصنائع فى اصول الشرائع ميں فرماتے ہيں - " إِنَّ الْسَعْسَرُ فَ إِنَّهَا يُعَتَبَرُ فَى مُعَامَلاتِ النَّاسِ فَيَكُونُ دَلاَلَةٌ عَلَى غَرَضِهم وَ أَمَّافِي أَمْرٍ كَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ رَبِهِ فَيُعْتَبُرُ فِيهِ حَقِيْقَة اللَّفُظِ لَعُةً" يَعِيْعِرِف كااعتبار صرف لوكوں كے بهت معاملات ميں ہے كہ اكلى غرض بتائے اور ويانات ميں لفظ كے لغوى معنى معتبر بيں سامات ميں ہے اور امام محد بن محد بن محد ابن امير الحاج حليہ ميں فرماتے ہيں۔" هذا امر بين قو بين الله تعالى فالا يُعْتَبُرُ فِيهِ عُرُفَ النَّاسِ۔" بي بينده اور رب كامعاملہ ہاں ميں لوگوں كرف كا اختبار نيس دونوں ميں امام اجل ابوالحن قدورى ہے اس ميں لوگوں كرف كا اختبار نيس دونوں ميں امام اجل ابوالحن قدورى ہے۔" لَا يُعْتَبُرُ فِيهِ الْعُرُفُ لِمُنا بَيَّنَا" يبال عرف كا اعتبار نيس الى وجہ ہے كہ ہم نے بيان كى ۔ امام محقق على الاطلاق كمال الملة والدين محد بن الهمام قدس مره فتح القدير ميں فرماتے ہيں۔ "الْمُخطَابُ الْقُرُ آنِيُ إِنَّمَا تَعَلَّقُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ اللَّغُوى لِانَّ مَن الْمِمام قدس مره فتح القدير ميں فرماتے ہيں۔ "الْمُخطَابُ الْقُرُ آنِيُ إِنَّمَا تَعَلَّقُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ اللَّغُوى لِانَّ الْمُخْتِفِى فَلِكَ وَالْعُرُفُ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَيَعْتَبُولُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُرَضِهِمُ فَامًا فِي الْمُو اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُرَضِهِمُ فَامًا فِي الْمُو اللَّهُ عَلَى عُرَضِهِمُ فَامًا فِي الْمُو اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِ

یعنی خطاب قرآنی تو اس معنی لغوی ہی کے اعتبارے متعلق ہوتا ہے کہ اہل زبان سے انگی زبان سے خطاب فرمانا ای کا مقتضی ہے۔ عرف کا اعتبار فقط اوگوں کی آپس کی بول چال میں ہے جس سے انگی غرض مفہوم ہو۔ دیانت کی بات میں لفظ کے لغوی معنی کا اعتبار ہے۔ المحمد لللہ اعمد کرام نے حق کا چاند چکا دیا اور عرف کی پکار اور ای پر فظر درکار اور باقی آیا ہے قرآنیہ بھی بیکار کہنے کو کیسا دھکا دیا کہ تحت المشری تک پتانہ رہا۔ فظر درکار اور باقی آیا ہے قرآنیہ بھی بیکار کہنے کو کیسا دھکا دیا کہ تحت المشری تک پتانہ رہا۔

للد! اب تو انصاف پر آجائے۔ بدایونی و آگری دونوں تحریریں لغت واصول و حدیث وفقد حتی کہ قرآن مجید سب کو تج کرعرف مردم کی دُم پکڑنے دوڑی تھیں۔ وہ دُوہے کے لئے تھینے کی دُم بلکہ سوار کا تنکا تکل ۔ اب سوااس کے کیارہ گیا کہ حق قبول فرمائے اور ناواقفی و نافہی ہے قر آنِ عظیم کو جوآ زار پہنچایا ہے اس سے تو بہ کر کے بیز ار ہوجائے ۔اللہ قا درقد برمقندرتو بدوے۔آ مین۔

### قرب وبعد من ظرشرع برگزموافق عرف نبيس

(۱۱۲) ٹانیا۔اب تو آپ پر کھلا کہ شرعی وینی بات میں شرعی دینی اعتبار در کارہے۔ آپ کاعرف لغود بیہودہ و بریکارہے۔آپ خود مان رہے ہیں کہ

"بے شک با متبارع ف عند کے لئے ہر جگہ یقرید نہ مقام ایک علا صدہ حد قرب ہوتی ہے۔"
مسکد شرعیہ میں اقتصائے مقام تظریشرع میں درکار گھر بلو با تیں مدارا دکام شرع نہیں
ہوسکتیں ۔ تو نظر شرع سے جموت دیجئے کہ اذان وخطیب کا مقام ایسے ہی قرب کو مقتصنی
جس سے اذان داخلِ می مصل منبر ہو ور نہ آپ کیا جا نیں کہ شرع مطہر کی نظر میں
یہاں حدِ قرب کیا ہے ۔ مسکلۂ اقتداد کیھئے کہ بلاشہ امام سے مقتدی کا قرب شرط صحب
یہاں حدِ قرب کیا ہے ۔ مسکلۂ اقتداد کیھئے کہ بلاشہ امام سے مقتدی کا قرب شرط وصحب
کہ اگر امام و جماعت کے بچ میں وہ راستہ فاصل ہے جس میں بیل گاڑی نکل سکے یا
جنگل میں اتنا فاصلہ ہے جس میں دوسفیں آسکیں تو یہ بعد ہے اور اقتد اباطل لیکن میں
جنگل میں اتنا فاصلہ ہے جس میں دوسفیں آسکیں تو یہ بعد ہے اور اقتد اباطل لیکن میں
اگر امام محراب میں ہا ور مقتدی مشلاً ڈ ھائی تین سوگز کے فاصلہ پر تو یہ قرب ہے
اور اقتد آسکی ۔ ہاں کوئی مجد نہایت ہی بڑی ہو جیسے خوار زم کی جامع مسجد کہ سولہ ہزار
ستون پر ہے تو وہ مستقیٰ ہے۔

ورمخارش ہے " يَمْنَعُ مِنَ الْإِفَتِدَاءِ طَرِيُقَ تَجُرِى فِيْهِ عَجْلَةٌ يَجُوُّهَا النَّوُرُ اَوْ فَضَاءٌ فِى الصَّحْرَاءِ يَسَعُ صَفَّيْنِ إِلَّا إِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوُفُ فَيَصِحُّ مُطُلَقًا۔ " 'وجيز'امام كردرى پُحُرُامدادالفتاح'علامة شُرْمِلالى پُحر۔ رُدالحِمَّارُشِ ہے " اللّه مَسْجِدُ وَإِنْ كَبُرَ لَا يَمْنَعُ الْفَاصِلُ إِلَّا فِى الْجَامِعِ الْقَدِيْمِ بِحَوَارُوْمَ فِإِنَّ رُبُعَةُ كَانَ عَلَى ٱرْبَعَةِ آلَافِ أَسْطُوَانَةٍ وَ جَامِعِ الْقُدْسِ الشَّرِيُفِ أَعْنِيَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ الْأَقْصَى وَ الصَّخْرَةَ وَالْبَيْضَاءَ \_"

کہیے تو وہ آپ کا کونسا عرف ہے کہ دوگر فاصلہ جس میں گاڑی نکل جائے اسے تو بعید جانے اور پانسوگر فاصلہ کو تریب بتائے۔ پھر آپ اپنے عرف کی پکریوں کوشر ایعت میں کیوں وخل دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ دین دے اور دین کی سجھ دے۔

### شرع وعرف دونوں میں ان اذا نیوں کی ہار

(۱۱۷) ثالثاً \_آپ تو یہاں نظر شرع کا اقتضا کیا بتا سکیں گے ہم براہ تر ع واحسان بتائے ہیں۔ وہ ویکھے شرع فر ماتی ہے۔ " لَا يُؤِذَّنُ فِي الْمَسْجِد " سجد میں کوئی اذان شدی جائے ۔ شرع فر ماتی ہے۔ " یَکُورُهُ الْاَذَانُ فِی الْمَسْجِد \_" مجد میں اذان محروہ ہے۔ تو کیوکر نظر شرع میں مؤذن وخطیب کا ایسا قرب معتبر ہوسکتا ہے جس سے اذان واحلی محبد ہو جائے اور بیاتو اوپر عرض کر چکا ہوں کہ عرف بھی صلاحیت مقام کا لحاظ کرتا ہے۔ در بان ووزیر کے قرب سے ایک معنی ہرگز نہیں سجھتا۔

(۱۱۸) عالم اگرمحراب میں تشریف فرما ہوا درایک شخص جے نہانے کی ضرورت ہو فنائے مسجد سے باہر کھڑا ہوکر کوئی مسئلہ بوچھے۔ عالم فرمائے قریب آؤ۔ تواس سے ہرگزید معنی مفہوم نہ ہونے کے کہ مجد میں گھس آؤ۔ کوئی آپ ہی جیسااس سے مید معنی سمجھے گا۔ نہ ہوا اس وقت کوئی جلال والاسیدیا کوئی دیندار پڑھان عالم کہ ایسے بادب جب کی سمجھ ٹھیک کردے۔

 موذن کہ کنارہ صحن کے متصل ہے اس نظر شرع کے اعتبار میں منبر کے متصل ہے۔ اب تو آپ کے عِنْد اور قرب کی تسلی ہوئی کہ اذان جو مجد کے باہر ہے منبر کی مگر سے مل گئی۔

قرب مطلق میں محاورات فقہائے کرام پر متنبہ کرنا اور مخالفین کی گریز (۱۲۰) خامسائہ بدایونیو و آگریو دونوں نے سب طرف سے ناکام پھر کرسارادھڑا عرف کے سردھرا گراورتو کیا کہوں خفگی کا خیال ہے۔ دونوں تحریریں الیی نری بچی بھی نہیں کہ اتنا نہ سمجھیں کہ کلام عبارات فقہائے کرام میں ہے گھر پلومحاورے ایک سر کیونکر منڈھیں

(١٢١) لبذافقها رصرت افتراے كام ليا- بدايونيئے فرمايا۔

"اذان بيرون دروازه برلفظ عِنْدَاور قريب السنبر وغيره كااطلاق ضلاف عرف فقهات ربب"

(۱۲۲)' آگریڈیولی اصطلاح فقہائے کرام میں قرب داخل ہے۔(الی قولہا) ''جواذان خارج مجد ہواہے عِند الْبَابِ کمیں گے نہ عِندَ الْمِنبَرِ۔ اگرچہ باعتبار لغت محیک بھی ہو۔ منشا فِقتہی کے ضرور خلاف ہے۔''

یہ و آی پرانا صفرا ہے کوئی سقم نیانہیں ۔ سقمونیا کہ ہمارے رسالہ تعبیر خواب سوال ۴۲ نے تجویز کی تھی اس کا اعادہ اس ہے۔ بیرنہ سجھے کہ اسکے ایک بار استعمال نے کیا فائدہ دیا۔ مزمن مرض میں تکرار استعمال شرط ہے خصوصاً جبکہ معدہ عاصی ہو۔ اس سوال کی عبارت بیہے۔

" آپ کو خرے کہ فقہائے کرام نے ابواب کشرہ تھید میں کہاں کہاں قرب مطلق بولا اور اس ے کیا کیا مراد لیا ہے۔ اور کس کس قدر اے وسعت دی ہے۔ اپنی اس تنگ حد پر عرف فقہائے کرام کومدودکروینا کیا فقہا پرصرت افتر انہ ہوگا۔ وہ تمام مقامات اور فقہائے کرام کے اطلاقات
میرے پیش نظر ہیں گرآ کی فقہ دانی دیکھنے کوآپ ہی پر چھوڑ تا ہوں۔ بتاہے تو کس کس باب بیس
میں مسئلہ بیں قرب مطلق ہولے اور ایکے عرف بیس اس سے کیا کیا مقصود ہوئے۔ نہ لے تو
ہراورانہ استفادہ کے طور پر ہماری طرف رجوع لانا۔ بعونہ تعالیٰ وہ دیکھنے گا کہ عرف عرف کی ساری
حقیقت کھل جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ فقہائے کرام کا عرف حویلی خرما کی تنگنا سے بہت
وسیع ہے۔ براہ دوتی اتنا بہتا بھی دے دول کہ عرف فقہائے کرام بیس قرب مطلق چارتم پر لے گا۔
عیاروں ایکے عرف ہیں۔ اول قرب .....اچھا ابھی کیوں گناؤں پہلے آپ نموط کا لیجئا ای حیلہ
عیاروں ایکے عرف ہیں۔ اول قرب ......اچھا ابھی کیوں گناؤں پہلے آپ نموط کا لیجئا ای حیلہ
عیاروں ایکے عرف ہیں۔ اول قرب ......

اتنا تو جب کہا اور اب بیہ اور اضافہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ العزیز آپ کو ان چار اطلاقات فتہا کا پہا لمنابہت دو بھر ہے کہ اسکے لئے کوئی باب وضل معین نہیں۔ بیعتیں مولی تعالی خادم فقہ کوعطافر ما تا ہے۔ نہ کہ واعظ شہر کو۔ اور اگر قسمت سے ل جا نمیں تو اسکے ساتھ ہی آپ کو کھل جائے گا کہ اس اپ عرف محدود کو فقہا کے سر با تدھنا ان پر کیما صرتے افتر اتھا۔ وَالْعِیَادُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

(۱۲۳) سادساً۔ بدایونی نے تو عرف فقبها بکھانا دلیل کے نام چوں بھی ندگی۔ گر "اگریڈ کی شوخ طبیعت اس پرراضی ندہوئی دلیل دی اور کیا مزے کی دی کہ فرمایا۔ "اس لئے کدا گرمحض صفور و محافظات ہی مقصود ہوتی تو کسی عبارت فقبی میں تو بیسٹ نے سندی الاِمام عِنْدَ الْبَابِ ہوتا۔ "

جان عزیز! فقهائے کرام یہاں اس اذان کی سنب خاصہ بتانا جا ہے ہیں کہ محاذات امام ومنبر ہے اذان کا کل تو وہ باب الاذان ہیں بتا آئے کہ بیرون مجد ہو۔ کوئی اذان مجد ہیں نددی جائے ۔مجد ہیں اذان دیٹی مکروہ ہے۔ بیر تقصور صرف ہیں یُدَی الامام کہنے سے حاصل یے نُدالْبَابِ کواس میں کیا دخل۔ (۱۲۴) سابعاً۔ بلکہ اچھی مقصود شناسی کی صرف محاذات مقصود ہوتی تو کسی عبارت میں عِنْدُ الْبَابِ ہوتا۔

جان عزیرا برمسجد میں دروازہ کاذی منبر نہیں ہوتا تو مطلقاً عِنْدَ الْبَابِ سے مقید کرنا کاذات کواڑا و بتایا اس کا اظہار کرتا مسجد اقدس میں درواز و شالی کاذی منبر اطہر تھااس لئے حدیث میں کی بتانے کو عِنْدَ الْبَابِ فرمایا فقہائے کرام کی عام احکام میں بتا چکے۔ یہاں صرف اسکی خصوصیت محاذات کا اظہار مقصود تھا۔ اس میں عِنْدُ الباب کہہ کر سرے سے مقصود ہی کو ختل کر دیتے ۔ یعنی دروازہ کہیں بھی ہو ۔ جیسے سجد فرما میں کہ نہ صرف منبر بلکہ ساری مسجد سے دیوارکی آڑ میں پہاڑ کو ہے۔ اذان دروازے ہی پر ہواگر چرمحاذات نہ رہے ۔ الحمد للدفقہا کوتو جنون نہ تھا۔ مگر جناب نے دروازے ہی پر ہواگر چرما دات نہ رہے ۔ الحمد للدفقہا کوتو جنون نہ تھا۔ مگر جناب نے ہو کہی اُلی ہی کہی ۔ غرض ۔ ع

#### ايتو مجموعه خولي زكدامت كويم

مسلمانو! میہ بین بدایوں کی بدایونی 'و' آگری' تحریریں جن پر وہ ناز ہیں، وہ ناز بیں، وہ ناز بین کہ بحر بین ، کرامت ہیں ، اعجاز ہیں۔ اور حالت پیہ کہ کوئی گل سیدھی نہیں کوئی بات عقل کی نہیں ہے

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ من نگرم کرشمہدامنِ دل میکشد کہ جاا پنجااست چوش کرتا ہوں کہ ان دونوں تحریروں میں ابھی بہت پچھ عقل وعلم ہے بیگا نگیاں باق ہیں۔ مگراسی قدر کہ معروض ہوئیں۔اہلِ انصاف کے لئے کیا کم ہیں۔ میں نے راجی انصاف کے لئے کیا کم ہیں۔ میں نے راجی دونوں کھی۔

قطرهٔ خود را اگر حکم چکیدن کنم پس مخنم صدر وار مطوی و مسکن کنم سینہ شود منشرح بح بود منسرح در دل مضمون ہزار جائے بکاغذنماند اسکی تصدیق حصزات ناظرین نے اس تحریر میں دیکھ لی ہوگی کہ بہت مضامین نازہ ہیں۔ ہمارے معزز ،گرامی برادر ،حضرت مولانا خدا کو مان کرانصاف پرآ کر انصیں کا جواب دینے کا ارادہ فرما دیکھیں۔فصلِ قادر مجیدع خلالہ پر بھروسا کرکے دعویٰ کرتا ہوں کہانصاف ہاتھ میں لیتے ہی انشاء اللہ العزیز حق واضح ہوجائے گا۔مولانا سمجھ لیس کے۔ع

خواب تفاجو يجهد ديكها آنكه كلتے كهدند تفا

اے اللہ! اے محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ جیجنے والے! میہ تیرا مپارک مهینه رمضان مبارک رات طب جمعه اور مبارک وقت رات کا ثلث اخیر ہے۔ صدقہ ایے محبوب حضور سیدناغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کا که جمارے بھائی اینے بندے عبد المقتدر کو انصاف و اتباع حق کی تو فیق دے۔ اور جمارے ذات میں کی اصلاح فرمادے۔ کہ تو ہر چیز پر تاور ہے اور اگر تیرے علم میں بیناشدنی ہوجب بھی اوری بھائیوں کوتوفیق دے کہ حق واضح کے قبول سے تیری رضا کے مستحق ہوں اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے آگے بیجارواج پر نہ اڑیں۔ اے عرش کے مالک! محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كرم ياك كو جارا وسلد بنانے والے! جس طرح تونے ہم ناچیز بندوں کواینے کرم سے اس سنت کریمہ كے احياكي توفيق بخشي مے مے قبول فرما۔ اوراے ہماري آخرت كاذخيرة حسنه بنا۔ اور ہمیں گراہوں اور حاسدوں سب کے شرت بچا۔ آوینین ۔ آوینین ۔ آمینین ۔ و صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى السَّيِّد الْآمَانِ الْآمِيْنِ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ ابْنِهِ وَ حِزُيهِ أَجُمَعِينَ - آمِينَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. **ት ተ** 

## فصل۵

# بدایوں کی بچھلی تحریر کی ناگفتنی حالت جس کانام' بریلوی تحریر کا شافی جواب'رکھاہے

الجمد للد حضرت حق عز جلالد نے حق كو صراط متفقىم بنايا۔ وه آپ نور ہے اور اسكے دلاك نُورْ عَلَىٰ نُورْ دينهدى الله لِنُورِه مَنْ يَّنْ الله و اور باطل كودلدل كه جو اس ميں پي ساجتنا زور كر اور دبتا بى چلا جائے۔ بياس لئے كه باطل كى تائيد باطل بى سے ہوتى ہے و بيائد جرياں چھاتی چلى جاتی جيں۔

كَظُلُمَاتٍ فِى بَحْرٍ لَجِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ وظُلُمْتٌ اَبَعُضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمُ يَكَدُ يُسرَهَا • جِهِدرياكا الدهريان الرابر چِهارى، اسكاو پراورلبر، اسكاو پرگٹا، الدهريان بين ايك پرايك، اپناہاتھ تكالة نرجي في دے۔

ہمارے رسالہ تعبیر خواب نے فتوائے بدایوں وتحریر آگرہ کی قطع بریدیں ، خیانتیں، خانہ سازعبارتیں، کذب، افترا، عقل فقل سے بیگا نگیاں، تعصب، مکابرے بچاس سوالوں کے پیرامید میں وکھائی تھیں۔ وہ سوال پانچ قتم تھے۔ (۱) کچھ خاص تحریر بدایوں پر (۲) کچھ خاص 'آگریئر پر (۳) بعض مشترک اور روئے تحن سوئے 'بدایونیئر (۴) یا'آگریئر (۵) یاعام۔

یقسیم جاہتی ہے کہ سوال موہ جس میں بدایونیڈو آگریڈ دونوں پر امام راغب کی عبارت واحدہ میں کیسال ایک قطع و ہرید کا اعتراض ہے سوال واحد قرار دے کرقسم پنجم مشترک عام میں داخل کریں۔اور سوال ۴۱ ھنے تن دوایراد ہے ایک عبارت کشاف و

'مدارک' کا۔ انھیں مفید نہ ہونا کہ وہاں وہ قرب بنظر خصوص جلوں ہے۔ دوسراخود انھیں کی پیش کردہ عبارت ہے انکاابطال کرنا انکی سندکواُن کار دبنانا کہ " جَسلسُتُ بَیْنَ یَدَیْهِ" مجمی صدرمجلس سے دروازہ محاذی تک شامل ہے وہ دوایک اور بیایک دوہو کر پچاس ہی قائم رہے۔

(۱۲۵ تا ۱۵۲) خاص آگریئر بیدجوا شائیس قاہررد تھے۔ انھیں سخت لاعلاج، جا تگزا، طاقت رہا، حوصلہ فرسا، دہن دوز، باطل سوز، دندان شکن، صاعقہ آقگن دیکھ کر ان ہے جان بچائے کا بیہ النشد نکالا کہ اس پچھلی نے اُس دوسری کی جڑ ہی کائی۔ صاف کا نوں پر ہاتھ دھرے کہ ہم سے کیا تعلق۔ وہ تحریر نہ ہماری ہے نہ ہم ذمہ دار۔ سیدعبد الفتاح جانیں اور اُن کا دین ایمان۔ گرواہ رے چالا کی! کہا جھوٹ۔ اور پچ

بلكه چھياسٹھ ميں سے چواليس علانيہضم

کی بھی گلی رکھ لی۔

صفی می پر فرماتے ہیں۔ '' تحریراً گرہ کی ذرواری واقعی یا فرضی سیدعبدالفتان کے متعلق ہے وہ جانیں جمیں اس ہے ذرہ بھی غرض نہیں۔''

یہ واقعی یا فرضی سیدعبد الفتاح کی صفت تو نہیں۔سیدعبد الفتاح تو واقعی متعلقین مدرسی فرماے ایک صاحب ہیں۔ جن کو ابھی اسی صفحہ کے آغاز میں لکھ چکے ہیں کہ "آگرہ ہے ایک تحریرسیدعبد الفتاح جیلانی وہلوی کی شائع ہوئی تھی۔"

اگرسیدصاحب واقع میں کوئی شخص نہیں ایک فرضی نام ہے تو اس تحریراً گرہ کے بارے میں وہ تاخیر طبع کی معذرت کا کارڈ آپ کے مدرسہ میں کس نے بھیجا تھا؟ لاجرم یہ واقعی یا فرضی ذمہ داری ہے متعلق ہے۔مفہوم مردّد کی ایک شق جب تجی ہوتو وہ جموٹا نہ کہا جائے گا۔ واقعی اسکی فرضی ذمہ داری سیدصاحب کے متعلق ہے کہ اسکے فرضی مصنف وہ بنائے گئے ہیں۔ بلکہ سیدعبدالفتاح فرضی بھی بامعنی ہے۔ یعنی مصنف تحریر فرضی سیدعبدالفتاح جسکی واقعیت کو چھپا کراس کا بیفرضی نام تجویز ہوا ہے۔ خیر ہمیں اسکے متعلق زیادہ کلام کی حاجت نہیں شرع مطبر کا قاعدہ کلیہ ہے کہ "اللّبِنَهُ عَلَی ہمیں اسکے متعلق زیادہ کلام کی حاجت نہیں شرع مطبر کا قاعدہ کلیہ ہے کہ "اللّبِنَهُ عَلَی السَّدُعِی وَ الْبَدِمِینُ عَلَی مَنُ اَنْکُرَ۔" سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مدی سے ارشاد فر مایا۔" فَلَکَ بَیْسَنَدُ مَا اللّہ اللّٰ الله تعالی علیہ وسلم نے مدی سے ارشاد فر مایا۔" فَلَکَ بَیْسَنَدُ مَا علیہ سے طف لین ہے۔

نیز قاعد اهشرعید ہے کہ جب مرقی مدعاعلیہ کا طف طلب کرے اور وہ کول یعنی حلف سے انکار کرے توفیصلہ کی موتا ہے۔" سَوَا اُ کَانَ ذَٰلِكَ بَدُلًا كَمَا عِنْدَهُ اَوْافَرُ اِزَّا كَمَا عِنْدَهُمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ"

نیز قاعدہ شرعیہ ہے کہ مدعا علیہ پر اگر حلف رکھا جائے اور وہ بہرانہ ہو کہ نہ سننے کا لے مانا کہ بہاں ظاہری قاضی شرع کوئی نہیں۔اللہ واحد قبار تو قاضی حقق ہے۔اس کے سامنے آپ سے حلف مطلوب۔

احتال ہواور سکوت کر ہے تو اس کا سکوت بھی تکول میٹن صلف ہے نکل جانا قرار یا تااور فيصله بجن مدى جوتا ہے۔اس بارے ميں جم مرى بيں اورآب كمنكر بين مدعا عليد البذا بالوّاقرارفرماد يجيئه \_ ورندالله واحدقهار كوشهيد بصيرجان كرحلف فرما ليجيّ كه يرقح يردر بارہ اذان جعد کہ آگرہ میں سیرعبدالفتاح صاحب کے نام سے چیسی نہ آ کی ہے۔نہ آ کی رائے مشورہ، صلاح اصلاح سے بے۔ ندآ پ کے مدرسہ والوں نے انھی۔ نظیع ے سلے آپ نے منطبع کی اجازت وی ، ند کوشش کی ، ند نقاضا کیا ، ند آپ اس پر راضی ہوئے تھے۔اس حلف کے لئے روز وصول رسالہ سے تین دن کی مہلت ہے کہ شرع مطبرنے ابلائے اعذار کے لئے رکھی ہے۔ میں پہلے دن جناب والا سے شرعی علف فدكوركي درخواست كرتا مول ايك دن كزر كيا - دوسر دن چر درخواست كرتا ہوں۔ دودن ہولئے تیسرے دن پھر کرتا ہوں۔ تینوں دن ہولیں تو میر ادعویٰ عابت اور جناب کا انکارساقط۔اوراگرخدانخواستہ جرأت نے بیمان تک ترقی فرمائی کہ حلف اشاليا تو الحمد لله بهارا مطلب يول بحي حاصل كداب وه بيبوده ،مر دوده ،مطروده مجوده تحريرآب بي بي كس ، بي بس ، يتيم ، لاوارث موكرره جائے گی -فرضى كس كے غرضى \_ يرائى بلاايخ سركون كے اور لے تو تنقا كس ميں؟

بالجملداب تک وہ ہمارے یہاں سے مردود ہاور بعد حلف آپی سرکار سے بھی مردود ہوکرردی میں پھنک جائے گی کہ فریقین اسکے رد پرمنفق ہیں۔حضرت جناب سیدعبد الفتاح صاحب جناب کو جیلانی لکھا ہے آگر بیذبیت صرف بحیثیت سکونت سابقہ نہیں چیے دہلوی بعجہ سکونت حال بلکہ من حیث النسب الکریم ہے تو ہم حضور پرنور شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندگانِ خانہ زاد ہیں بیر کھائی ، بیے ہا اعتمائی جو جناب کے ساتھ برتی گئی ہمارے برادرانِ بدایوں تو اس سے انکار فرماتے ہیں اور جناب کے شایاں بھی نہیں کہ وہ بھی سرکارِ قادری کے غلامانِ خانہ زاد ہیں۔اولادا مجاد حضور برنورقطب الارشاد ، غوث الافراد،سلطانِ بغدادرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیہ حضور برنورقطب الارشاد ، غوث الافراد،سلطانِ بغدادرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیہ

دوسری چال باقی بائیس میں سے بھی آ دھے ہے تکان ہضم
(۱۹۳۱ میں ان اٹھا کیس پرتو یہ حیلہ تھا کہ یہ قاہر روتو سید صاحب کے ھے
میں ہیں ہم نہ سید نہ عبدالفتاح۔ ہم سے کیا واسط؟ بالفرض ہو ہیں ہی بائیس تو 'بدا ہونیئہ
میں ہیں ہم نہ سید نہ عبدالفتاح۔ ہم سے کیا واسط؟ بالفرض ہو ہیں ہی بائیس تو 'بدا ہونئہ
پر تھے۔ ان میں سے گیارہ کیوں ہضم ہوئے۔ ویکھئے تحریر شافی جواب نے کہیں
سے سے اس سے سے سے سارہ کیوں ہضم ہوئے۔ ویکھئے تحریر شافی جواب نے کہیں
ویارتو شاید اس جرم میں ہضم ہوئے ہوں کہ ان میں روئے تحن جانب 'آگریہ تھا۔ وارد
تو 'بدا ہونئہ پر بھی بعینہا تھے۔ اور اس تا میں یہ یا پچھ تو عبارۃ 'بھی عام تھے اہاں ۳۳ نے
چی میں ایک جگہ 'آگریہ' کا نام لے دیا۔ لہذا وہ اور ساتھ گے۔ تین اُس سے پہلے
کے۔ اور ایک بعد کا۔ یہ بھی داخل وفتر ہو گئے۔ مگر ہو وہ ۵ تو خاص 'بدا ہونئہ پر تھے۔
خصوصاً ۵ کہ ایک اکیلا پچاس ہزار کے برابر ہے جس نے ادعائے کا ذب تو ارث کو
تحت الٹری پہنچا دیا۔ ہاں ہاں اُسے ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں کہیے وہ دیکھئے۔ سارا قاہر

اعتراض بمضم فرما کراُس کا پچھلافقرہ کہ''بدایوں والی میں فرمایا کہ عبارت عالمگیری'اس پر نص ہے۔''نقل کر کے وہ جیتا چھا'عالمگیری' پراور دوسرا ہم پر جوڑ دیا۔ جس کی خدمت گزاری او پر معروض ہوئی۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔'

رہے گیارہ جن سے جواب کا نام لیا اُ تکی زوہ حالت بحولہ تعالیٰ ابھی ابھی کھلی جاتی ہے کہ بالکل ساکت رہے تو لوگوں کی نگاہ میں بھرم رہتا کہ شاید کچھ جواب رکھتے ہوں۔ بے نیازی سے خاموش و تغافل کوش ہیں۔ مگراس بولنے نے تو بالکل صیقل گری سے قلعی کھول دی۔ منگفتن کے عیب وگفتن بڑارعیب کر بانگی دی۔اورانمول دی۔فرض كروكه پچاس ميں گياره ےآپ جول توں نام كوعبده برآ ہو ليتے تو پچاس ميں ايك كم عاليس كا جواب نددية اور شافي جواب نام ركفة عشرم عاسة تقى مسلمان ي بھائی پراچھا گمان چاہے۔ عجب نہیں کہ بریلوی تحریر کا شافی جواب اس ترکیب میں اضافت لام کی نہ موبلکہ من کی لینی بریلوی تحریر کیا ہے شافی جواب ہے۔ جیسے" خاتم فضة" انگوشی کی جنس کیا ہے؟ جا ندی ہے۔اور اگر تحریر میں ایک نقط قلم نائے سے زائد لگ گیا ہوتو بلاتكلف اضافت لاميه ب-مطلب بيهوا كداكرجه بدايونيه و آكريه في ابطال حق و ا حقاق باطل میں جان تو ڈکر سعی بے حاصل کی ۔ مگر ابریلوی تحریز استاذ کبیر، ماہر نے نظیر كا جواب رساليه تعيرخواب جس كانام اى بدايوني غصے كے حق جواب ہے۔ بے شك نہایت" شافی جواب" ہے۔رہایہ کماپنی تحریر کابینام رکھنا کیامعنی ؟ جی بیاس لئے کہای تحریے ہر ذی عقل ، ذکی انصاف پر آفاب سے زیادہ واضح کردیا کہ بریلوی تحریر کا جواب شافی جواب تھا۔جس کی بچاس ضریوں سے انتالیس پر تو ڈکار تک نہ لی اور گیارہ یروہ کن ہارکے الٹی کھی کے میقل گری کی قلعی کھلی ۔ لہذا مناسب ہوا کہ جواس نے بتایا وہی اس كانام مو-" تَسْمِيتُهُ لِلْمَظْهَر باسم الظَّاهر" الربياراده واقعي موتوي شك بهت اچھانام رکھا۔ خداجز اوے اور قبول حق کی توفیق بخفے \_ آمین \_

## فصل٧

مسلمانود کھنا بچاس میں صرف گیارہ کے جواب کا نام کیا اوراس میں کن کن کمالات کوجلوہ دیا۔

یوں توبدایونی سیجیلی تحریز ورق کی ہے مگر اصل مقصود یعنی جواب سوالات میں فقط دورق ہے بھی اسلام ہے۔ صفحہ (۱۱) تک دوورق ہے بھی المائی ساتھ ہے۔ جواب سوالات میں حرکت مذہوی کی ہے۔ باقی بالائی ہا توں فضول تو تو میں سے بھرتی بھری ہے۔

یمی دوورقی زیر مثق مناظر لانے کی ہے۔ گیارہ کے جواب میں عقل شریف نے ہارہ ہاٹ تیرہ تین ہوکراپنے چودہ کمالات دکھائے ہیں۔(۱) اعتراض سے بیخ کو اپنے کام سابق میں تحریف۔(۲) اعتراض جمائے کو ہمارے کلام میں تحریف ۔(۳) اعتراض جمائے کو ہمارے کلام میں تحریف او پر افترا۔ امام داخب پر افترا۔(۳) فقہا پر افترا۔(۵) ہم پر افترا۔(۲) خوداپنے او پر افترا۔ (۵) رو کو ہاتھ نہ لگانا اور وہی مردودات پھر سامنے لانا۔ (۸) مکابرہ۔(۹) مناد۔(۱۰) تناقض۔(۱۱) ضلط مجت۔(۱۲) دعوی ومنع میں تمیز نہ ہونا۔(۱۳) جا بجا ادعائے کا ذب۔(۱۳) صدید کہانی ساری چنائی آپ ہی ڈھانا۔اور ہدم کو بنانا تصور فر بانا۔کوئی جواب بن کو ان کمالات سے ضائی بیں اور اکثر تو ایک ایک جواب میں کئی فر باتا کوئی جواب میں کئی ان جا گزیں۔فہرست من کرناک ہموں سمیٹنے کی نہیں بدی۔ جو کہا ہے روشن طور پر گا جا کردوں تو سہی ۔

وعاکیں مانگ رہے ہیں قضا کے آئے کی یُری گھڑی تھی دلِ اہلِ دل ستانے کی اب چلتے۔وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيَقُ۔ اول ہمارے سوال اول کے متعلق: فتوائے بدایوں میں تھا۔ 'عِندَ قریب کے لیے ہے۔''اس معائے بے حاصل پر مبسوط وراغب کی سند دے کراور رجشری فرمائی کے

" البعض فقها ع كرام في بعد قول عِنْد المينبَرِ كي يجى تصريح فرمادى ب أى فَرِيبًا مِنْهُ كما فِي اجَامِع الرُّمُوزِ اوْغَيْرِهُ"

لیمن و یکھو میسوط وراغب نے تو مطلق لفظ عِند کے معنی بتائے تصان فقہانے فاص محل بحث کے معنی بتائے تصان فقہانے فاص محل بحث کے معنی بتائے مطلق لفظ عِند کردیا۔ پھر کیا محل کام رہا کہ یہاں عِند بمعنی قرب نہو۔ آگرہ دوالی نے اسے اور صاف ترکہا کہ 'قبتانی پر نظرنہ تعی عیند المینئو کی فیر فریسا مند ندریکھی۔'اس پر بھارے تین سوال تھے۔ دوا گلے 'بدایونئے و آگر میڈ پر کہ کون سے قبتانی نے کس جامع الرموز میں عِند المینئو کہ کراس کی قبیر "ای فرید المین ایمند المینئو کہ کراس کی قبیر "ای فرید المین میں میں میں میں میں میں میں میں کا پھند تا بوطایا تھا کہ کس وغیرہ نے ایسا کیا۔ پیلی نبدایونئی اس کا جواب فرماتی ہے کہ 'بھارے نوے میں یکھواتھا کہ کس وغیرہ نے ایسا کیا۔ پیلی تفریح کردی ہے قریبا مند '

مسلمانو! ملاحظہ ہوعبارت تو دل کی تراشیدہ تھی۔ وکھاتے کہاں ہے؟ لہذا اپنی عبارت فتو ہیں (۱۲۳) (۱۲۵) دو تحریفیں فرمالیں۔ ایک تو ' بُسعَدَ فَوُلِ الْمِنْبَرِ '' میں ہے عِنْدَا رُاکر ' بعد فَوُلِ الْمِنْبَرِ " بنالیا۔ (۱۲۲) اور اس ہے اوپر جوا پے فتو کا ظلا صد لکھا اس میں بھی بہی " بُسعَدَ فَوُلِ الْمِنْبَرِ " رکھا۔ دو سرے" اَی فَرِیْبًا مِنْهُ " بنایا کے مطلب بیک ہم نے کب کہا تھا کہ مام الرموز وغیرہ میں ' عِنْدَ الْمِنْبَرِ " کی تفسیر" اَی فَرِیْبًا مِنْهُ " کی ہے۔ ہم نے تو بیکا ہے کہ انھوں نے اذان کو قریب منبر کہا ہے۔ اس کے کہ لفظ منبر کے بعد " قسریبا میں ہے جس کی شمیر منبر کی طرف ہے۔ اب یہاں بیاتو بنتی نہ تھی کہ لفظ منبر کے بعد " قسریبال بیاتو بنتی نہ تھی کہ لفظ منبر کے تعد " قسریبا

فَرِيْدًا مِنه "كى بـ للذا" أى " بهى الراديا-

یالک ہو بے باک ہوجو آج ہوتم ہو ۔ بندے ہو گرخوف خدا کانہیں رکھتے کے الاک ہو بے باک ہوجو آج ہوتم ہو ۔ بندے ہو گرخوف خدا کانہیں رکھتے کے بھربھی مافظ نباشد ً فتو ہے کی تلخیص جود کھائی اس میں اسے اُڑا نا یاد ندر ہا۔افسوں کیا اس دن کے لئے 'اشتہار اباطیل طوا کف' میں وہا بید کا بچیے وال مکیدہ لکھا تھا۔ ''واسطے دفع اعتراضات کے اپنی کتابوں سے اپنی کتابوں کی عبارتیں بدل کر چھاپ دینا۔'' برادرم مکاری ہائے طوا کف کی تقلید جتاب کوزیبانے تھی۔

(۱۶۷) اور سنے تو اگر یہی تھا تو پید بعد " فول السند" کے کیا معنی رکھتا ہے۔لفظ مفر دکو کہ اصلا کی کھا ہے۔لفظ مفر دکو کہ اصلا کی کا درہ میں قول کہتے ہوئے آپ تو عرف کے اشنے پابند ہیں کہ اسکے آگے لفت کی کیا حقیقت ۔ آیا سنو قرآنیہ کوطوہ ارتجر مار برکار بتاتے ہیں۔

- (١٦٨) پھر ذراانصاف درکار۔ يونوى طرز ادا ہے۔ کيا زيد نے لکھا ہو کہ وہ گھوڑا جومرونے مجھ ديا تھا ہيں نے اسے بھے کرديا تو کوئی عاقل اس کا بيا قرار بھے ان لفظول سے نقل کرے گا کہ زيد نے بعد قول گھوڑا کے بيہ بھی تصریح کردی ہے کہ میں نے اسے بھے کردیا۔

(۱۲۹) پھر مکاہرہ میرکہ ''خصوصت عِندُ ما بہالجٹ نہیں' بجائے اور میرس نے کہاں تھا کہ'' نیز عِند بھی قریب کے لئے ہے۔''اوراُس پرووعام سندیں راغب ومبسوط کی دے کر اسکے متصل اُسی سلسلہ میں تیسری میں ناشدنی خاص دینی جا ہی جس میں وہی لفظ عِند اور وہی قرب سے تفسیر پھرخصوصیت عِند کیونکر ما بہالجٹ نہیں۔

برادرم بناوٹ ہوتو کچھ بنتی ہوئی تو ہو۔ نہ کہ وہی قول جناب۔ چوری اور سرزوری بیآ کی شان میں۔

قولد "لفظ عِندَ بمواتو كيا؟ نه بمواتو كيا؟"

جی ہوتا تو یہ کدآپ عبارت گڑھنے کے الزام سے بچتے۔ نہ ہوا۔ تو یہ کہ الزام آپ پر سوار رہا۔ میہ جواب میر انہیں آ کچے اور میرے آتا زادے ایک چثم و چرائ دود مان برکاتی کا ہے۔ جو مجب نہیں کہ انشاء اللہ تعالی عنقریب ملاحظہے گزرے۔

قولد "كونى يتاسكتا بكر عاص الرموزين اذان كورب منرتيس كبا-"

اقول - (۱۷۰) كوئى بتاسكتا بكر جامع الرموز من "عِنْدَ الْمِنْبَرِ "كهر "أَيْ قَرِيْبًا مِنْهُ" سے است تغير كيا- برادرم! بدلنے محلنے كي نبيل بدى -

(۱۷۱) اور سنے تو آپ تو برعم خود بیتاویل علیل کر کے اپنی کملی بچالے گئے۔وہ بیچاری آگرہ والی مس کی ہوکرر ہے۔ جو خاص معنی لفظ عند دکی بحث میں تہتائی کے حوالے ہے ' عِند الْمِنكِر کی تفسیر قَرِیْبًا مِنُه' کہدگئی ہے۔ براورم! یوں کی کو بہلاکر اپنی زبان بنا کروائتوں کی طرح دعا دینا آگی شان نہیں۔

قوله- "دنش مقصور يعن قرب اذان عن المنبر عاصل"

(۱۷۲ تا ۱۷۳ ) برادرم! ہمارے سوالات سے سوال ۳۳ ایک ۳۳ و ۳۳ قین انکا بہضم کر جانا اور پھر وی مردودات آ کے لاتا آ پکوزیبانہیں۔ وہ آپ کو بتا چکے کہ قرب کی پکارمحض بیکاراوراس سے دخول کی تمنابوس نابکار۔

قولهم" 'زيادتي نقل لفظ عِنْدُ يطورنقل بالمعنى سجهنے\_"

اقول (۱۷۵) اولاً ہم آ بکی خاطر کوسب کھے سمجھ لیس ۔ آپ کی عبارت بھی چلنے وے کلام لفظ عِنْدُ میں ہے کہ آپ کے بہال آغاز بحث ریہے۔" نیز عِنْد بھی قریب کے لئے ہے۔" بھر بحث لفظ میں نقل بالمعنی عجب شکوفہ ہے

(١٤٦) ثانيا۔ابآپ نے اپنامطلب قریم شہرایا کہ بعد لفظ منبر کے" قریامنہ"

(۱۷۵) الله على بالفظى به بابندى كرخميرى جگه اسم مظهر لاكر بيسيدهى بات گوارانه موفى كه بعض فقهر لاكر بيسيدهى بات گوارانه موفى كه بعض فقها في بيه محل تصريح فرمادى به كه " فَرِيْسًا مِنْ الْمِنْبَرِ" كه برهايا به نبيل بلكد" قَرِيْبًا مِنْهُ " مى لائ اور مرجع بتائے كو" يَعُدَ قَوْلِ الْمِنْبَرِ " كه برهايا به ناك كهال كه يول ياوه به معن فقل بالمعنى كه نبرى جگه " عِنْدُ الْمِنْبُرِ " ركوديا به الكهال كه يول ياوه به معن فقل بالمعنى كه نبرى جگه " عِنْدُ الْمِنْبُرِ " ركوديا به

زہے معذرت! یا بآل شوراشوری یا بایں ہے نمکی برادرم! خطا کا اقرار اُس پر اصرارے بہتر ہوتا ہے۔اصرار پھراور خطاؤں میں ڈالتا ہے۔

ولن یصلح المنهار (ای توبه) العطار ما افسد الدهر
(۱۷۹) گزارشِ ضروری آپ نے مجرد قرب منبر دکھانے کو جامع الرموز کی
مبارت کا ایک گڑاتو یہال نقل فرمادیا۔ ذرام ہر بانی فرما کر پوری عبارت پڑھے اوراس
کامطلب ہی کہد دیجئے ۔اُس سے آپ کو کھلے گا کہ آپ اور نہ آپ ۔ بلکہ اذا نیوں نے
مجمی مطلب نہا مع الرموز سمجھنے میں کیسی شدید ٹھو کر کھائی ہے۔ شاید آپ کے فہم مقدس
میں بی بھی نہ آئے کہ کتنی عبارت کا مطلب مطلوب ہے۔ لبذا میں ہی عرض کردوں ۔
میا مع الرموز کی وہ پوری عبارت یوں ہے۔

" بَيُسَ يَدَيُهِ أَى بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ الْمُسَامَتَيُنِ لِيَمِيْنِ الْمِنْبِرِ أَوِ الْإِمَامِ وَيَسَارِهِ قَرِيبًا مِنْهُ وَوَسُطُهُمَا بِالسُّكُونِ فَيَشْتَمِلُ مَا إِذَا أَذِنَ فِي زَاوِيَةٍ فَائِمَةٍ أَوْ حَادَّةٍ اَوْ مُنْفَرِجَةٍ حَادِثَةٍ بَيْنَ خَطَّيْنِ خَارِجَيْنِ مِنْ هَاتَيْنِ الْجِهَتَيُنِ" كيا آپاس كا مطلب بتائے كوتيار بي ياصرف وراسا كلوافق كرك باقى بے مجھے چوڑ جائے كے مثار بيں۔

دوم وسوم ہمارے سوال م و ۲ کے متعلق: فتوائے بدایوں نے ادعاکیا کہ اذان قریب منبرداخل مجد ہونا چاہئے اوراس پرفقها کی تصریحات بیس یدید پیش کیس - بیس یدید کے معنی بتائے کومفردات امام راغب کی عبارت سے اتناظرا و کھایا۔" یُقالُ هذا السَّنْ بین یَدُیْكَ اَی فَرِیْنَا مِنْكَ " یکی حرکت آگرہ والی میں کی ۔ اس پر ہمارے م ۔ ۵ ۔ ۲ تین سوال تھے۔ جن میں ایک آگری پر ۔ اوراعتراض کی ۔ اس پر ہمارے م ۔ ۵ ۔ ۲ تین سوال تھے۔ جن میں ایک آگری پر ۔ اوراعتراض میتھا کہ یہاں سے امام راغب کی دوعبارتیں کے مرادِقرب واضح کرتی تھیں اُڑادیں۔ ایک "عَدُلُهُ لَهُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا " کہ ہرگز گز دوگر ، ہزار دو ہزارگز فاصلہ پر محدود وہن ۔ دوسری "و مُصِدِقًا لِمَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا " کہ ہرگز گز دوگر ، ہزار دو ہزارگز فاصلہ پر محدود وہن ۔ دوسری "و مُصِدِقًا لِمَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا " کہ ہرگز گز دوگر ، ہزار دو ہزارگز فاصلہ پر محدود وہن ہیں ۔ دوسری "و مُصِدِقًا لِمَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا " کہ ہرگز گز دوگر ، ہزار دو ہزارگز فاصلہ پر مزول میں دو ہزار ہری کافاصلہ ہے تو آپ اس بینے نَدی سے اذان کیونکر شبر سے ملائے دیے ہیں ۔ کیجیلی بدایونی اس کا جواب فرماتی ہے۔

"عمارت راغب عفظ به بات منظورتهی که بیس بدید کی حقیقت قرب ب- اس خاص قرب کا اثبات مدنظرت قارو عملی ها آدا قدول نه تیس آبدید نا و شصید قالیما بین بدی مِن التوراه و ان جملول کی قل کی ضرورت بی کیاهی ؟ مارام قصود عمارت راغب مے صل قرب ظاہر کرنا تھا۔ جس کے منافی بہ جملے ہرگر نہیں۔"

برادرم! بیرتواد پرعرض کرچکا ہوں کہ گتکے کے ہاتھوں نے بیان کہی جناب سے

بلواحچوڑی۔جناب نے اپنی چنائی آپ ہی ڈھائی۔

(۱۸۰) یہاں اولا اتناعرض کروں کہ دعوی" قریب منبر داخلِ مجد" اوراً س پر عبارات کے فقہ حقی کیا کہ مقام تھکیک و "عبارات کے فقہ حقی کیا کہ "مقام تھکیک و خلاف باقی ندر کھا" ان عبارات کی بانگی دکھا کی بیدن یدیدہ والیاں اسکے معنی کی سندلائے کلاف باقی ندر کھا "ان عبارات کی بانگی دکھا کی بیدن یدیدہ والیاں اسکے معنی کی سندلائے کلام راغب سے اب وقت پڑے پر آپ یوں مجل جا کیں کہ جمیس تو عبارت راغب سے مطلق قرب دکھا ناتھا جو لاکھوں منزل اور ہزاروں برس کے فاصلہ کو شامل ہو۔ کیا بید وقت بڑے کا حیلہ تہیں۔

(۱۸۱) پھرنفس معنی بدید میں قرب ہویا شہواذان ومبر میں مطلق قرب کا انکار کے تھا۔ جس کے لئے آپ بیز حمت اُٹھاتے اور ایک منفق علیہ بات کا اثبات مرنظر فرماتے۔ آپ کا توبیاد عاہے کہ فتوی میں صرف تحقیق مسکلہ ہے نہ کوئی رد۔

(۱۸۲) اور یہ بھی ہی تو دہ آپ کے دعوے داخل مجد کی دلیل کوئی عبارت ہوئی۔
عبارتیں بین یدید یا عِنْدُ کی پیش فرما ئیں یا اب پچھلی مت پر" قبر بیا منه" کی بھی
ان سب کا محصل قرب ہی ہے یا پچھاور قرب کو آپ مان رہے ہیں کداس درجہ وسیج
ہے جسے اب عبارت راغب ہیں آپ کوشلیم کرنا پڑا۔ پھر عبارات میں داخل مجد کا
کونیا اشارہ رہ گیا۔ تصریح واضح تو بالائے طاق۔ بفرض باطل آپ معمول مجعول کا
پیوند جوڑ کر دخول کی مشکل آسان بھی کرلیس تو بہتو پیوند کی دلالت ہوئی۔ عبارات کی
صراحت کدھرگئی اوروہ بھی ایسی کہ" مقام تشکیک باتی نہیں" پھر پیوند کی حالت وہ کہ اسکی
مرہم پٹی پھر انھیں اقر اری ناتمام ناکائی عبارات کے سر رہی۔ پیوند خود مختاج پیوند اور
اسکا پیوند خاک کا پیوند۔

(١٨٣) خرسب جانے دیجئے۔ یہ قوبالا کی ہائیں ہیں فقے کے اندر کی دیکھئے تو یہ

ساختہ معذرت یقیناً جھوٹی، وقت پڑے کی ، اُن کبی ہے لی بھلا وہ کونسا دن تھا کہ آپ اسی بین یدید کے بھرو سے معمول دخول کا شوت عبارت عالمگیری سے دیے چلے تھے کہ ''عبارت عالمگیری اس پنص ہے کہ بذلک جری التوارث' اگر آ پکے زعم میں بیّن بَدّی کا صرح منطوق وہ قرب مخصوص نہ ہوتا بیّن بَدّی ہے معمول دخول منصوص نہوتا۔

(۱۸۴) نیز" آپ نین بدیده کی هیقت عرفی حسب تصری علائے ادب" قرب بتائی اور علائے ادب قرب بتائی اور علائے ادب علی ادا فیصل میں قطعا عرفی مرادلیانه مطلق ۔ ورنه وہ عبارت حقیقت عرفی پر دلیل نہ ہوتی اور قرب عرفی آپ کے مرادلیانه مطلق ۔ ورنه وہ عبارت حقیقت عرفی پر دلیل نہ ہوتی اور قرب عرفی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ جوآپ ای فتو ہے میں چند سطر بعد لکھ رہے ہیں کہ" جواذان صحی مجد بلک دروازے کی باہر ہوگی اس پر محاورہ عرب میں قریبا من الخطیب کا ہرگز اطلاق میں ختی ہیں۔" تو عابت ہوا کہ آپ کے نزدیک عبارت راغب کا مفاد یہی قرب محصوص تھا اور اس لیے اسکے وہ دونوں فقر نے قطع برید کے حوالے فرمائے۔ پھراب عدول کول کس لئے۔

(۱۸۵) نیز اس کے دوسطر بعد پھرائے'' خلاف عرف علمائے ادب'' کہاعلمائے ادب کون تھے وہی امام راغب۔ کہد کہد کر عرنا کیسا۔ برادرم! کوئی اور ہوتا تو میں یوں کہتا۔۔

چھدر بدشت وحشت بہ پیت دویدہ ام من چھدر رمیدہُ تو چھدر رسیدہ ام من اخیس اوندهی تو جیہوں، انھیں اندهی کہ مگر نیوں پر جناب کو میرناز ہے کہ مجھ سے فرماتے ہیں۔

"فتوائے بدایوں کی اردومنظراسلام ہی کے کسی طالب علم سے پڑھ لیتے۔ اگرش العلوم کی شاگردی سے عارتھی۔" فتوائے بدایوں کی اردوخوداس کے مفتوں کی مجھ میں تو آتی نہیں ورنہ میں اگر کوئی حق بات بتائے۔ندکسی کی شاگردی سے عار ،ندؤ ھنے جُلا ہے منہار کو معارک علمید میں اپناا گوا بتائے پرافتخار۔

قولۂ۔"اس خاص قرب کا اثبات اس عبارت ہے مدنظر ہوتا تو بیفقرہ بعد کو کیوں لکھا جاتا۔ اب یہاں قرب سے دہی قرب مراد ہوگا جومعمول علمائے اہلِ سنت ہے۔"

اقول - (۱۸۲) اولآ- يمي نظره توبائع پارے كهدر باہے كدأ س عبارت سے وه خاص قرب بى آپ كا مذافر تھا۔ آپ بين مَدَى پردوعبار تيں لائے۔ ایک امام راغب كى وه مطلق بيّن يَدَى بيردوعبار تيں لائے۔ ایک امام راغب كى وه مطلق بيّن يَدَى بين ہے دوسرى كشاف و مدارك كى وه مقيد بالحبلوس بين ہے۔ پھراس معمول دخول پرسنددى عبارت عالمگيرى جس بين بيدن بديسه بلا قيد "حسلست" ہے توجب تک عبارت راغب كواس خاص پر محمول ندكيا عبارت قيد "حسلست" ہے توجب تک عبارت راغب كواس خاص پر محمول ندكيا عبارت نعامليرى ئے استناد جنون خالص ہوتا جوآپ كى شان سے وراہے۔

(۱۸۷) ثانیا۔ اب عبارت امام راغب کوآب ناکافی اورائی معاکے لیے نامفید مائے اوراس کی تکیل اس تقریر معمول پر رکھتے ہیں۔ گرآب نے ابھی ابھی نصف صفحہ او پر جوائے فتوے کی تلخیص کی۔ اور روشن اورا پئی سب سے بردی بر ہان کھہ کر پیش فرمائی اس میں میصمون کہ 'اب یہاں قرب سے وہی قرب مرادہ وگا جومعمول علاء ہے' خوو ہی حذف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک آپی بر ہان ہے اس پیوند کے روشن و تام ہے۔ اب قاہر ولاحل الزام دیکھ کر آس پرنائمامی اوراس پر تکیل کا اتہام ہے۔ قول دُ۔ 'اگرای کا نام خیان وقطع برید ہے آپ فوداس کے مرتکب ہیں۔ امام راغب کی عبارت یوں نہیں کہ و علیٰ هذا قوله عرب ایک مذاب قائد عن اللہ اس طرح ہے کہ و علیٰ هذا قوله عن اللہ اس طرح ہے کہ و علیٰ هذا قوله عن و حیل دیکھ آپین آئیدیننا بلک اس طرح ہے کہ و علیٰ هذا قوله عن و حیل دیکھ آئیدیننا و منا خلفتا۔ "

اقول (۱۸۸) \_ای کوعناد کہتے ہیں \_آپ نے اپ مصرفقرے مذف کے ۔ یہ قطع پر بدوخیانت ہے۔ اور زائداز حاجت کی تلخیص جو ہم نے کی \_ تمام علاء آج تک کرتے آئے ہیں ۔حتی کہ سجے بخاری شریف کی سب میں پہلی صدیث میں موجود

قولية -"يهال مارامعتركون سافقره تفاء"

اقول \_(۱۸۹)\_وہ جو گنا دیے اور آپ مان گئے کہ بیآپ کے مدعا قرب مخصوص کو ہزاروں منزل دور چینکنے والے ہیں۔ برادرم! مکابرہ کی نہیں بدی۔

قولد۔ "اشتہارایاطیل کا مطلب آپ کی مجھٹیں ندآیا۔اس میں بیصورت ہے کے عبارت کے درمیان سے کوئی مصر جملہ تکال دیا جائے وہ صورت کے عبارت کا آخر چھوڑ دیا جائے۔ چودھویں مکیدہ میں ہے''

اقول \_ (190) \_ بی فقر ے عبارتِ راغب کے درمیان ہی میں تھے۔ آخر
عبارت کا وہ فقرہ ہے جس کی کتر کا اعتراض آپ پرسوال بفتم میں ہے۔ وہاں آپ پر
آ پکے اشتہا راباطیل کا چودھواں ہی وارد کیا ہے اورا گرمطلب بیہ ہے کہ صرف درمیان
سے حذف ہوآ خرکا منقول ہوتو بیآپ کے اشتہا راباطیل کی خام بیانی ہے۔ سترھویں
مکیدہ میں اسکی عبارت صرف آئی ہے کہ 'نقل کرنا عبارت کی کتاب کا اورائی میں ہے جو
فقرہ مضرا ہے ہوحذف کردینا۔' بیعبارت آپکی ان قطع ہریدوں پرضر ورصادق ہے اور نہ
سہی تو اس ہے آپ پر سے پکھالزام تو بلکا ہونہ جائے گا۔ کیا درمیان سے چھوڑ تے تو
کیرہ گناہ تھا۔ آخر سے کتر بیونت کی توصفیرہ ہواکہ

(۱۹۱) آپ تو برعم خود زوا کدے استے تفور ہیں کہ 'عِندَ ہواتو کیا؟ شہواتو کیا؟ ''اب یہاں کہتے کدورمیان سے کتری تو کیا آخر ہے کتری تو کیا؟ ہرطرح کتری۔

مدرسة خرماكي اورشد يرتح لفين كدو بالي تحريفات عے بھي كان كتريں

جہارم ہمارے سوال کے متعلق: یہیں عبارت امام راغب کے آخر میں بیئن يَدَى كروس معى صرف تقدم بلاقيد قرب بتائے تھے كه " لا بالذى بين يديه ای مقدماله" فوائ بدایول نے بیجی کترلیا کدیداس پر تخت تر تھا۔ الگے دونوں فقروں نے قرب تو لگارکھا تھاا گرچہ لا کھوں کوس ہزاروں برس پھیلا ہوا۔اس دوسرے معنی نے قید قرب بھی اُٹھادی اور ہماراد عوے کہ بیٹن نیدی دونو ل معنی پرآتا ہے اور دونول قرآن عظيم مين موجود \_ صاف روش فرماديا اور بدايونيه كا ادعا كهنبيل بلكه وه عرفاً معنی قرب ہی ہے مخصوص ہے مردود کردیا۔ بدایونیاس کے دوجوافر ماتی ہے۔ "اولاً-يخودجتاب(لينياس جانب)كنفرى كظاف بك"برجر بويش نظرب ا الصابيان يدى كهتم إلى اورعادة شراكط البسار حقرب بحى بهاة برمركى قريب اس صاف

ظاہر کہ بین یدی میں قرب کالحاظ ضرورے۔" )

اقول - برادرم کیاتح یف کاوہ ملکہ ہے کہ جناب کی تحریر شیر تحریف کی ملکہ ہے۔ آپ ائمہ کے کلام میں تحلیقیں فرمایئے۔اپنے کلام سابق میں تحلیقیں فرمایئے۔ہم غربيوں كوتومعاف ركھئے۔

مسلمانو! جارارساله تعبيرخواب ملاحظه جواسكيسوال ٢٥ مين ہے۔

'' فی الواقع زبان عرب میں بیسن بسدیہ، دونوں معنی پر یولاجا تاہے۔دونوں عرف عرب ہیں۔دونوں قرآن عظیم کی بکثرے آیات میں وارد۔''

پھر سوال ۳۹ میں ہے۔

"معنی قرب لیجیاتو ہم نے اکا برائمہ کی تفریحسیں گزارش کردیں کہ ہرچیز جو پیش نظر ہواہے يَدْنَ بَلْدَى كَمِتِ بِين اورعادةً شرائطً الصارعة ب بهي بوترم في قريب."

ہمارے کلام کاصاف مطلب تھا کہ اول توبین بدی میں کی ظرفر بضروری نہیں وہ دونوں معنی پرآتا اور آیات کر یہ میں وارد دونوں معنی پرآتا اور آیات کر یہ میں وارد ہونا مسلم ۔ تو بحال احتمال مسدل کا بیہ کہنا کہ اس دوسرے معنی کی یہاں ''کسی کتاب میں کوئی تصریح نہیں ۔'' واب احتجاج و دائز ہ عقل سے خروج ہے۔ مسدل مدمی تعیین مختاج تصریح ہے۔ عدم تصریح اے کیا نافع ۔ ٹانیا۔ اگر معنی قرب لیجئے جب بھی وہ متمہیں کچھنا فع نہیں کہ حسب تصریح اسمال کا قرب حدنظر تک پھیلا ہوا ہے۔ نہ کہ اتنا تھی کے صحنی مسجد سے باہر قدم رکھتے ہی فنا ہے۔

اب اس کامل حیاد ارتیجیلی برایونیئے نے تو (۱۹۲) اول تو وہ جارانھی صرت کے کردونوں معنی ہیں۔ دونوں عرف عرب ہیں۔ دونوں قرآن عظیم میں وارد ہیں ہضم فر مایا۔

(۱۹۳) پھرسوال ۳۹ کے صدر عبارت سے وہ شرطیہ کر معنی قرب لیجئے تو ایسا ہے نوش جان بنایا (۱۹۴) اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم پر افتر اجمایا کہ آپ تصرت

كر چكے بين كه "يْنَوَ بَدَى يُمِن قرب كالحاظ ضرور بـ" إِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا اِلْنَهِ وَاجِعُونَ -مسلمانو! لله! كيابيصورتين حق طلى كى جوتى بين ؟ كيا ايل حق ايس كوتك كيا

كرتي يس -إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ-

برادر! جہاں ٣٩ بضم ہوئے تھے بیاار بھی ہوجاتے تو واللہ العظیماس سے لاکھ درج بہتر تھا کہ آپ جیسے تقدس مآب دین اللی میں فریب عوام کو ان حرکات کا ادتکاب فرماتے۔گرحمرا سکے وجہ کریم کوجس نے چاہا کہ عوام پر بھی حق واضح فرمادے وہ پچارے علمی مباحث کیا سمجھتے مگر بیتح یفیں بیاختر اع بیافتر اتو دیکھ لیس گے اور خدا نے ایما نداری سے حصد دیا تو سمجھ لیس کے کہ کون باطل پر ہے کون اپنی ہٹ پالے میس ان ناگفتنی حرکات کامختاج ہے۔ وَ لَا حَوُلُ وَلَا فُورًةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلِي الْعَظِيمَ -

خیر جناب کا ایک جواب توبیہ ہوا۔ پھر فرماتے ہیں۔" فانیا کیا دلیل که اس تقدم میں قرب شامل نبيل \_ بيصرف دعويٰ ب\_"

اقول (١٩٥) برادرم! كهدوياتفاكة كالصيئة آئية ما مفركه ليجة كرآب كويادرب كرآپكون ہيں۔" آپ نے نہ مانی اور وہى دن پیش آیا۔ مدعی ہم ہیں یا آپ۔ آپ كا دعویٰ ہے کہ بیسن بدید عرفا صرف قرب کے لئے ہو آپ کو ثبوت دینا تھا کہ اگر چہ امام راغب مطلق تقدم ہولے ہیں ۔ مگراس میں قرب شامل ہےنہ کدالٹی آپ ہم سے دليل مانكيس \_ براورم ويي جامع الرموز والى حيال يبال بھي كيوں نه چل دى كه "امام راغب نے بعد قول مقدما له کے بی می تصری فر مادی ہے۔ای فریسا منه کما فی اجامع الرموز وغيره" وهن وهن عقارخاني صلاةٍ مسعودي اورآب والي عامع الرموز ع

انچه هر دو جهال نیست درین هر دو بیابی پنجم \_ یبال تک تو همارا تیسراسوال بی مضم فرمایا تھااب جوطغرہ کی شکتگیں بھریں - PP- PP- PP- PI- P+ - 19 - IA- IZ - IY- IQ - IP- IP- IZ II- I+- 9- A 3 ٢٥-٢٦-٢٨ ٢٥-٢٩-١٩ سب يهلانگ كرموال ٢١ ك متعلق: المدكرام في جو برابرتصر تحسین فرمائی میں که "لائيؤڈن نب المنسجد"مجد میں کوئی او ان شدی جائے اس بے پناہ وارسے جان بچانے کے لئے فتوائے بدایوں میں بیرحلد تر اشاکہ "اذان خطبه پرلفظ اذان کے اطلاق ہے بیتکم عائد نہ ہوگا ذان کا اطلاق ا قامت پر بھی آتا ہے۔''

اس پر ہمارا وہ اعتراض تھا جو اوپر گزرا کہ اذانِ خطبہ کو اطلاق اذان میں مثل ا قامت بنا كرعموم اذان سے خارج كرنا قرآن مجيدوحديث حميدواجماع امت سب كے خلاف ہے۔ پچيلي بدايونياس كاجواب فرماتى ہے۔

'' ذرابتائياتي تو كونسالفظ ہے جس مفهوم موكدات تعليباً اذان بول ديت ميں۔ مارامقصود

صرف اتنا ہے کہ تنب فقہ میں جواذ ان کا داخل معجد ہونا کروہ لکھا ہے اس سے اذ ان وجھ اندمراد میں از ان خطبہ حقیقہ یا مجاز آاذ ان ہو۔ و یکھنے فقے سے میں ساف مندر ن ہے کہ یو ہیں اذ ان خطبہ میں اگر چاذ ان خطبہ حقیقہ یا مجاز آاذ ان ہو۔ و یکھنے فقے سے ساف مندر ن ہے کہ یو ہیں اذ ان خطبہ بھی اس حکم مثل اقامت کے ہے اور حکم ''لا نے وقد ن فیسی ساف مندر ن ہے میں اد ان خطبہ کوشائل نہیں۔ پھروہ می کہنا افسی حدد " بر بنا نے عبارات بین بدید وعند و علی وقد بیا اذ ان خطبہ کوشائل نہیں۔ پھروہ می کہنا بڑتا ہے کہ کسی طالب علم سے فتو اسے بدایول سبقاً سبقاً بڑھے ۔''

اقول \_ اولاً جناب والافتوائے بدایوں توخود مفتی صاحب ہی آج تک نہ سمجھ۔
ہم ہا آ نکدروکررہ ہیں \_ اسے حتی الوح کلام ہمل ولغوص ہونے سے بچاتے ہیں کہ
غلط تو ہے ہی \_ جنون تو نہ ہو۔ اور آپ ہر بارا ہے معنی ہے معطل اور لغو وہمل کر لیتے
ہیں \_ آخر آپ تو فتو ہے کی حمایت کو اٹھے ہیں ۔ پھر یہ س کئے وہی سبب کہ آپ خود
اب تک نہ سمجھ اور الفاظ بے معنی ہے کہ ہوتے ہیں قلم ہے لکل گئے ۔ وہی ہمارا کہنا کہ
''دونوں تحریری خواب کی ہیں کہ استیلائے تھیا۔ سے بیداری میں لکھنی یاد ہیں۔''

(197) دیکھے ہم نے عبارت امام راغب کو آپ کے کلام میں آپ کے وعوے پر دلیل قرار دیا۔ آپ منکر ہو بیٹھے۔ اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ تو بھینجی کہ حاشا وہ ہمارے اوعوے کو مفیر نہیں۔ نہ ہم اے اثبات وعوی کے لئے لائے تھے۔ ہم نے تو یو ہیں اس سے ایک مہمل و ناکار آمد بات مطلق قرب کا اثبات جا ہا تھا جو لا کھوں کوئ اور ہزاروں برس تک پھیلا ہو۔ یہاں بھی ہم نے آپ کے ادعا پر کہ اذائی خطبہ کلیۂ فقہائے کرام "لا ہو ذن خی المسجد" سے خارج ہے۔ آپ کی تقریر دود لیل و لیل پر مشتل مخبر ائی۔ ایک بید کہ اس پر اطلاق اذائ ایسا ہے جیسا اقامت پر تو وہ حقیقہ فرد

ی کاش ای پر فیرگز رتی ۔ جہاں دس فتل کہیں ایک مہمل بھی ہی۔ ملک مہمل فتل سے فلیمت ہے۔ مگر اُے مہمل ما نتا تو اُن کا اقر ار ہے۔ بیدہم او پر دکھا چکے ہیں کداس اہمال نے اُن کے اس دعوے کی تکلذیب کر دی کہ حنفیہ نے داخل معجد کی تصریح کی ہے تو خودہمل اور اُس سے ساری کاروائی محل ساا۔ مند اذان بی نہیں کہ تحت عام داخل ہو۔ بیفتوائے بدایوں کے اگلے فقروں کا محصل ہے۔

(192) جنہیں آپ یہال نقل میں اڑا گئے کہ ''اذان خطبہ پر لفظ اذان کے اطلاق ہے گئی معائد نہ ہوگا۔ اذان کا اطلاق اقامت پر بھی آتا ہے۔ ''دوسری بید کہ اگر چہوہ فرداذان ہو مگر عیارات بین یدیه وغیرہ دلیل استثناہیں۔ لہذاتھ می ''لایؤ دن'' اے شامل نہیں۔ بیفتوے عیارات بین یدیه وغیرہ دلیل استثناہیں۔ لہذاتھ می ''لایؤ دن'' اے شامل نہیں۔ بیفتوے کے پہلے فقرے کا حاصل ہے۔ جسے آپ نے یہاں نقل کیا۔

(۱۹۸) کیکن آپ پھراپی تقریر کولغو و مہمل و بیبودہ و معطل بنارہے ہیں۔ یعنی ہم نے تو فقط بھی پچھلی دلیل بر بنائے بین بدید و عِندُ والی آبی تھی۔ کیا خوب اوروہ پہلی کہ ''اذان خطبہ پر لفظ اذان کے اطلاق سے بی تھم عائد نہ ہوگا۔اذان کا اطلاق اقامت پر بھی آتا ہے۔'' بیکس نے کہی تھی۔ اگر بیپچھلی ہی مراد تھی تو ان فقروں کواس میں کیا و تال تھا۔ اٹکا کھنا نرامہمل و مؤیان ہوا۔

برادرم! بات بیر ب کد "من ایشلسی بسلینی الحشار افغونهٔ منا" خالفت قرآن و خالفت حران و خالفت قرآن و خالفت حدیث و خالفت اجماع کی بلائیس خت ترتفیس - اُن سے بچاؤ کے لئے خالفت عقل وَلکم بہرل و ہذیان باصل کی بلائیس آپ نے اوڑ دلیس مرمناظر کیوں مانے لگا۔

(199) مناظرتوالگ رہااگرایک شخص قرآن وحدیث واجماع سب کاردکرے اور جب اس پر گرفت ہوتو کہے ہم نے تو یو ہیں لغوو بے معنی الفاظ بول دیے تھے۔ تو کیا یہ عذر سموع ہوجائے گا۔ یول تو پہلے بھی یہی عذر پیش ہو چکا ہے کہ اِنَّمَا کُنَّا نَخُوصْ وَ عَذر سموع ہوجائے گا۔ یول تو پہلے بھی یہی عذر پیش ہو چکا ہے کہ اِنَّمَا کُنَّا نَخُوصْ وَ مَنْ مُنِی ہو چکا ہے کہ اِنَّمَا کُنَّا نَخُوصْ وَ مَنْ مُنِی مِن این حرفام تک یہی جانتا ہوں جیساع ض کرچکا ہوں کہ جناب سے براہ نافہم ہرگزمتو قع نہ تھا۔ آپ کا خیر خواہ دوست جوآپ کی تاویل کرتا ہو این اللہ رحم فرمائے۔ ہے۔ اے آپ مانے ہیں اورخود نکالنی چاہتے ہیں وہ بن نہیں پڑتی اللہ رحم فرمائے۔

(۲۰۰) ثانیا۔ میر برنائے بیس یدید وغیرہ اس اذان کا" لا بو دن سے خارج ماننا کیاوہ بی مردود بات نہیں جس پرمیر اسوال ۳۳ تھا۔ ردد کھ کرآئے تھیں بند کر لینا اور آتھیں مردودات کو پھر پیش فرمادینا کونسا انصاف ہے؟ اب اپنے اس جروتی تھم کا بھاؤیتا ہے کہ''اذان خطیہ کو وہ تھم شامل نہیں۔ اگر چہ هیقہ یا مجاز أاذان ہو۔''

(۲۰۱) بی ہاں مجاز اُ ہوتو وہی قہر ، آفتیں ، مخالفتِ قر آن وحدیث واجماع کی نفتر وقت ہیں۔ جزم سے بھاگ کرتجو یز پرآئے۔

(۲۰۲) هیقهٔ ہوتو ایک تو اسکی وجہ کیا کہ عام کا حکم اسکے حقیقی فرد کوشامل نہ ہو۔ (۲۰۳) دوسرے حقیقی فرد پر مجازی ہے استشہاد کیسا؟ یعنی بھلاحقیقی پراطلاق سے حکم اے کیوں شامل ہونے لگا۔اطلاق بھلی چلائی وہ تو مجازی پر بھی ہوتا ہے۔ برادرم کچھ بھی عقل کی کہی۔اجازت ہوتو ایک حکایت عرض کروں۔

## نافع وجامع حكايت

کی اور این ایک بدا ہونی میں ہیں۔ بعض عربی بعض ہندی۔ ان میں ایک بدا ہونی مقد س بھی۔
داستہ ایک بیشہ شیر پر ہوکر گزرا۔ لوگ نے کر فکے۔ بید مقدی خاص جھاڑی کی طرف چلے اور اس کے دروازے پر جہاں سے شیر کا مرفل وخرج تھا کھڑا ہونا چاہا۔ عربی نے منع کیا۔ " لا نَدْهَ بُ عِنْدہ " شیر کے پاس نہ جا۔ مقدی ہولے عند توجب ہوکہ بیشہ کے اندر شیر کے متاصل چلا جاؤں۔ آخر دروازے پر شیر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ عربی نے کہا" لا تَدَفّ مُ بَیْنَ بَدْیُهِ " اسکے سامنے نہ کھڑا ہو۔ مقدی (اپنے جی میں) عجیب بے کا در وعربی ہے۔ بیسن بَدی دروازے تک کہاں دوڑ آیا لا ہندی دوستوں عجیب بے کا دروع بی ہے۔ بیسن بَدی دروازے تک کہاں دوڑ آیا لا ہندی دوستوں نے کہا بھائی بیشیر ہے۔ شیرے بھا گنا چا ہے۔ مقدی ہو گے۔ مقدی ہوئے۔ مقدی ہوئے۔ مقدی ہوئے کے کہا بھائی بیشیر ہے۔ شیرے بھا گنا چا ہے۔ مقدی ہوئے۔ مقدی ہوئے دی اس پر لفظ شیر کے اطلاق ہے۔ بیشن ما ندنہ ہوگا۔ شیر کا اطلاق ہو مردو لیر پر بھی آتا ہے۔ " آگے جوگز ری وہ انھیں مقدی سے بیشم عائد نہ ہوگا۔ شیر کا اطلاق ہو مردو لیر پر بھی آتا ہے۔ " آگے جوگز ری وہ انھیں مقدی سے بیشم عائد نہ ہوگا۔ شیر کا اطلاق ہو مردو لیر پر بھی آتا ہے۔ " آگے جوگز ری وہ انھیں مقدی سے بیشم عائد نہ ہوگا۔ شیر کا اطلاق ہو رود لیر پر بھی آتا ہے۔ " آگے جوگز ری وہ انھیں مقدی سے بیشم عائد نہ ہوگا۔ شیر کا اطلاق ہو رود لیر پر بھی آتا ہے۔ " آگے جوگز ری وہ انھیں مقدی سے بیشم عائد نہ ہوگا۔ شیر کا اطلاق ہو دو دور لیر پر بھی آتا ہے۔ " آگے جوگز ری وہ انھیں مقدی ا

ہے یو چھ و مکھنے۔ اگر جی بچے ہول۔

ششم مر مارے سوالات ۳۵ س ۳۵ س ۳۵ س ۳۵ آلانگ کرسوال ۳۷ کے متعلق فقوائے بدایوں میں "لائوڈڈن فیسی السمنسجد" سے دوسرا جواب عجب العجاب بیرتھا که" خاص اس اذان کے متعلق حکم کراہت واخلِ مجد ثابت نیس ۔"بیا نکا پادر ہوا عذر قابلِ ذکر بھی تھا مگر ہے

چاتوال كردمرد مال ايند

یعن علم ملم مام کسی خاص میں اس وقت مسلم ہوکر بالخصوص أس خاص کا نام لے کریہ صراحة ہر عام کی بیخ کنی بلکہ شریعت کا مطلقاً ابطال ہے۔ پچپلی بدایونیڈ اس کے جواب میں صرف اینے فتو ہے کی اُس عبارت کو دو ہرا گئی جس پراعتر اض تھا کہ

''ابھی بتادیا۔ پھر سنے کہ تھم''لائیوڈن فیسی المنسجد" بر بنائے عبارات ٹدکورہ اذان خطبہ کو شامل نہیں جبکہ کسی معتبر کتاب فقہ حتی ہے خاص اس اذان کے متعلق تھم کراہت واخل مجد ثابت نہیں تواس کا مقام متوارث قدیم ہے باہر نکالنا چاہے''

جنابا! ميتوويى عبارت فتوى بيجس پراعتراضات مين-

(۲۰۳) توارث قدیم کوکہ ہزار بارگھر پہنچادیااس پرسوال ۵۰ تھا جے بہضم فرمایا
(۲۰۵) بر بتائے عبارات زعم خروج پرسوال ۳۳ تھا اے نوش فرمایا۔ (۲۰۵) اس
فقر هُ خاص پریہ سوال ۳۳ تھا جواب میں پھر وہ بی فقر ہ سنایا۔ اگرای کا نام جواب ہے تو
ہراجہل سا اجہل کسی امام اجل ہے بھی ہار نہیں سکتا۔ وہ اعتراض کرے میا پی وہ بی
بات جس پراعتراض ہے دہرا دے۔ چلئے جواب ہو گیا۔ مناظر تو یہ کیے گا کہ دلالت
عبارات مذکورہ و پشتی تو ارث دونوں کو جب میں ردکر چکا اور لا جواب رہا تو آپ کا میے
فقرہ پھر بے یارو مددگار رہا اور میر اسوال ۳۳ قائم۔ مگر میں تیم عا اتنا اور گزارش کروں گا

کہ جناب نے یہاں بھی (۲۰۷) اپنی عبارت فتوی کی نقل میں ایک پس کتر لیا ہے۔ عبارت یوں ہے۔ '' پس جکہ کی معتر کتاب الخ''

یہ پس اُس پیش لیعنی ولالت عبارات مذکورہ پر بنا ہے۔اور" مقام متوارث سے نکالنانہ عبارات مذکورہ پر بنا ہے۔اور" مقام متوارث سے نکالنانہ عبار ہے" اس شرط" جبکہ" کی جزا ہے اور پیشر طاور وہ بناد دنوں سے آپ ہی کے دعوے فنا۔

(۲۰۸) تو ارث قدیم ثابت ہوتا تو اس خاص پر حکم کراہت کی تنجائش ہی نہتی۔نہ کہ اس سے مشروط ہوتا کہ فوت شرط سے مشروط ہوتا کہ فوت شرط سے موتا۔

(۲۰۹) اورعبارات فذکورہ اگراشتنا پروال ہوتیں اور ولالت بھی کیسی واضحہ جے
آپ نے کہا کہ "مقام تھکیک وظاف باتی نہیں رکھا۔" پھر خاص تھم کراہت کرھرے آتا
جس کے لئے مقام ہی باتی نہیں تو اُس ولالت پر تفریع کے بعد بھی اس "جبکہ" کاکوئی
محل نہیں ۔ للبندا اگراپنا کام بھل اورا پے دعو بختل تھرانا نہ چا ہے تو سبیل وہی ہے کہ
یہ برفقرہ دلیل مستقل ہے۔ اور "پی" اور "جبکہ" صرف اُنھیں ایک سلسلہ میں مسلسل
کروینے کو ہیں۔ اب وہ اگلے پچھلے عذر مدفوع تو تھے ہی سرے سے مقطوع ہوکر
میدان صاف ہوگیا۔ اور کھل گیا کہ رد کے مقابل پھرای مردود کو ڈ ہرا دینا نرا ہندیان
قا۔ "فَافَهُمَ اِنْ کُنْتَ تَفْهُمُ"

ہفتم ۔ ہمارے سوال سے سکھنٹی : وہی فتوائے بدایوں کابیس بیدیہ کے دونوں معنی ماننا اور تعیین معنی قرب پر وہ نفیس دلیل کہ یہاں دوسرے کی ''کسی کتاب میں کوئی تصریح نہیں' اور ہمارااعتراض کہ مدعی ومحتاج تصریح آپ ہیں۔عدم تصریح آپ کو کیانا فع ۔ پیچیلی مدایونیاس کا جواب فرماتی ہے۔

"جب ہم بتا کیا کہ هین وہ قرب ہی کے لئے آتا ہے قومعن مجازی کی تصریح کی کیا

ضرورت؟ آپاس كِمُثِت للبذاوه بارآپ پر- كِي توسيمهو"

برادرم! نہ آپ بھی آئینہ سامنے رکھیں گے۔ نہ آپ کو مدی و مانع میں تمیز ہوگی۔

(۲۱۰) یوں نہ کھیے کہ ہم بتا چکے۔ یوں فرمایئے کہ ہم ادعائے بے دلیل کر چکے۔ امام راغب نے میشن یَدی کے دومعنی بتائے۔ ایک میں قرب دوسرااس کی قیدسے خالی۔

(۲۱۱) کیادلیل ہے کہ بیدوسرامجازی ہے۔ (۲۱۲)وہ بیان لغت فرمارہے ہیں اور لغت بیانِ حقائق کے لئے ہے۔ یہاں تک کہ قاموس پر ایرادمعانی مجازیہ سے علمانے اعتراض فرمایا۔

(۳۱۳) پھر آپ کومسلم کہ دونوں معنی پر قر آن عظیم میں مستعمل اور اصل حقیقت ہے بلادلیل ادعائے مجاز کا کیا مجاز اور کون نجاز؟ کچھڑقے سمجھئے۔ و کیھئے ہمارے سوال ہفتم کے نہ سمجھنے نے می وہفتم بھی آپ کونہ سمجھنے دیا۔

(٣١٣) اوربيكيامزے كى كى ج كة "آپاكے نشبت"

برادرم! ہم آپی تعین توڑنے کے لئے اختال دیگر پیدا کرتے ہیں یا اُس کے مثبت ہیں۔ سیکس نے آپ کے کا ہار مانع کے گلے میں ڈال دیا کہ آپ کو آپ کے مثبت ہیں۔ میکس نے آپ کے کا ہار مانع کے گلے میں ڈال دیا کہ آپ کو آپ کے آپ ہونے میں وہ دھوکا لگا جو مُتا ہی نہیں۔ ہوقتہ بیچارے کو بھی صرف تخیر ہوا تھا کہ " با اخی انت انا فصن انا" ع

اے برا در تو منی من کیستم آپ تو جزم کے درج تک پہنچ گئے۔ (۲۱۵) پھراُ لٹی کہنے کی وہ خو کہ فر ماتے ہیں'' بچاز کی تفریح کی کیا ضرورے ۔'' برادرم! یوں کہی ہوتی کے چارا کے لئے تصریح کی ضرورت۔ ہشتم ۔ ہمارے سوال ۳۸ کے متعلق: بدایونیا و آگریا دونوں نے اپنے مزعوم عرف کے مقابل آیات قرآنیکو معاذ اللہ لکسال باہر کیا تھا۔ بدایونیا ہیں فرمایا۔ "بیس یدیدہ باعتبار حقیقت عرفی قرب پردالات کرتا ہاگر چنسب موقع معنی قرب سے

خالی ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض آیات قرآنیدیس بھی وارد ہو گیا ہے۔'' روسی کا جیسا کہ بعض آیات قرآنیدیس بھی وارد ہو گیا ہے۔''

اور ا گرید توبهت صاف کل کھیلی که

"آیات قرآنیے استناد بیکارم ہے۔اس لئے کیوف میں قرب داخل ہے۔'' اس پر ہمار ااعتراض تھا کہ قرآنِ عظیم عرف عرب ہی پرائز اہے۔ جب تک نقل شرعی ثابت نہ ہوتو اُسے خلاف جاننا کیا معنی۔ پچھلی ٹیدالیونیڈ اس پر ہر بارے زیادہ تکھری اور طویل تقریر فرمائی۔ گرخیر سے سرایا مہمل اوراً سی اصل مخترع عدم تفرقۂ مانع و مدی پر جنی فرماتے ہیں۔

"كيابرموقع وكل برقرآن عظيم كے برمحاورہ كامراد ليناضرور"

(۲۱۷) و یکھنے وہی اپنی اصل موضوع چلے کدکیا ہر جگد عند کے معنی " بحیث بسراه" لینے کو تیار ہو۔ برادرم! آئیند دیکھنے۔ آئیندکون کہتا ہے کہ ہر جگد قرآن عظیم کا ہر محاورہ مراد لیجے۔

(۲۱۷) کلام تواس میں ہے کہ جب قر آن عظیم کے محاور ہیں دوسر معنی بھی موجوداور آپ کوسلم یو آپ کس منص ہیں موجوداور آپ کوسلم یو آپ کس منص ہیں مدیدہ کی حقیقت عرفیہ کوایک معنی میں مخصر کیے دیتے ہیں۔ بیتو جب ہو کہ قر آن عظیم کوعرف عرب سے خارج کر دیجے تو البت اسکی آیات سے عرف ثابت نہ ہوگا۔ اور معاذ اللہ آگریہ والی کے طور پر وہ اس مقد مہیں طومار برکار ہوجائے گی۔

لے نہیں بات سے ہے کہی تر اووزلیش انچہ درآ وند دی ست۔ وہاں تو ای پرگز رہے کہ مجاز کی نضر تک کی کیا ضرورت جہاں جا ہامعنی مجازی لے لئے ۔۱۲۔ منہ پھر فر مایا۔''عبارات ُراغب وُ مدارک و کشاف سے ثابت ہو چکا کدا کثر مواقع پر بیسن یدید باعتبار حقیقت قرب پر دلالت کرتا ہے۔''

(۲۱۸) کشاف و مدارک کا تونام ند لیج ورندوه دیکھے سوال ۱۳۱ پروار دموتا ہے۔جس کا جواب نددیا۔ نددے سکتے ہیں۔

(۲۱۹) راغب کے بارے میں سوال جناب پر بارے \_قرب میں حصر حقیقت عرفیہ کی انکی طرف نسبت امام راغب پر افتر اہے۔

(۲۲۰) ہاں یہ'' اکثر مواقع''اب کی آپ نے خوب لگا کی۔ او پر ابھی تو فر ما چکے ہیں کہ'' تھینا وہ قرب ہی کے لئے آتا ہے''اگر اس اکثر سے بیر مراد ۔ کہ بعض مواقع پر باعتبار حقیقت قرب سے خالی بھی ہوتا ہے جب تو امام راغب پر افتر اسے بچے۔ گر اپنی ساری چنائی آپ ہی ڈھائی کہ دونوں معنی حقیقت عرفی کھیر ہے۔ وہ حصر ٹو ٹا۔ اور ہمارا سوال سے وغیرہ پورا جم گیا۔ اور اگر بیر بھش برائے ہیت ہے بینی معنی حقیق یہی ہیں اور اکثر انھیں میں استعال ۔ تو وہ ہی افتر اعلی الراغب کی رغبت بحال۔

پھر فر مایا۔" ہاں بعض جگہ صرف محاذات پر دال اور آیات کریمہ میں بھی وار د تو محاور ہ قر آن کریم سے عدول کہاں ہوا۔"

(۲۲۱) برادرم! یوں ہوا کہ بلادلیل محض بزور زبان محاورہ قرآن کریم کوخلاف حقیقت مجازی تفہرادیا۔ ہاں ایک بیٹھکانے کی کہی کہ '' دہ بھی توای کا محاورہ ہے۔'' حقیقت مجازی تفہرادیا۔ ہاں ایک بیٹھکانے کی کہی کہ '' دہ بھی توان کا محاورے ہیں تو اُن میں (۲۲۲) اس'' بھی'' کو یادر کھئے۔ جب دونوں اس کے محاورے ہیں تو اُن میں ایک کورجماً ہالغیب حقیقت دوسرے کو مجاز تفہرادینا۔ یعنی چہ؟ آخریہ بھی توای کا محاورہ

آ گے گھبرا کر خلط مجے شکی گھبرتی ہے۔ فرماتے ہیں

"اگروہ قرآن عظیم کا محاورہ نہ بھی ہوتا تو جب فقہائے کرام نے اس خاص مسئلہ میں معنی قرب کی تقرری فر کا دری تو اس محاورے کا مراد لینا آپ بی کی فیم عالی میں آسکتا ہے۔"

(۲۲۳) برادرم! مجولنے بہکنے یا بدلنے مچلنے کی نہیں ہی۔ آپ نے سے مان کر کہ بیس یدید، کے دونوں معنی آتے ہیں اور دونوں قر آن عظیم میں وارد ہیں۔ خاص معنی قرب کی تعیین پر دود لینیں پیش کیں۔

اول سیر کداگر چیدوہ دوسرے معنی بھی قر آن عظیم میں وارد'' لیکن یہاں اس امری کسی کتاب میں کوئی تصریح نہیں۔''

دوم ترقی فر ماکر کلام فقبا ہے معنی قرب کا شوت کہ' بلکہ عبارات فقد ہے قرب ستفاؤ' ہمارا میداعتراض آپی ولیل اول پر ہے۔ اس ہیں آپ اپنی پچپلی کیسے داخل کیے لیتے میں ۔ یہاں تک آکراب وہ دلی چے و تاب ظہور کرتا ہے کہ'' قرآن ظیم کوخلاف عرف کس نے کس جگہ بتایا۔'' (۲۲۴) جتاب آپ نے 'بدایونیڈو' آگریڈ دونوں میں ۔ جیسا کہ ابھی گر ارش کرچکا ہموں۔

آگے غصے کا پارہ اور نمبر چڑھا اور فر مایا۔'' آپ تو ایسے حواس یا ختہ ہوگئے ہیں کہ کوئی بات ٹھکانے کی کہتے ہی نہیں۔ ذرافتوائے بدایوں کے الفاظ پرغور کیجئے۔'' پھراسکی وہی مہمل مختل عبارت لکھ کرفر مایا۔

''اس میں صاف تصریح ہے کہ معنی قرب حقیقت عرفی ہے۔لیکن مجاز آئیسی عرف میں صرف محاذات پر بھی بولا جاتا ہے۔اسکے معنی قرآن شریف کوخلاف عرف مجھنا آ کچی خن فہنی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔''

میں بیسب تو ٹابت کر چکا کہ ایک کوحقیقت دوسرے کومحض بزور زبان مجاز کہنانری دھینگامشتی ہے اور بید کہ اُسے بھی محاور ہُ قر آنِ عظیم مان کرحقیقتِ عرفیہ کےخلاف بنانا

ضرور محاور و قرآن عظیم كوخلاف عرف كهناب-

(۳۲۵) مگر جناب بہاں اپنی تقریر میں ہے پی لگا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا مجازی بھی محاورہ عرف ہی ہے تو قرآنِ عظیم خلاف عرف نہ ہوا۔ مگر بیاتو اُلٹی ہور ہی۔ جب وہ معنی بھی عوری ہیں ہو ہے جا تھی حقیقت عرفیہ ہوئے۔ اسکے کیا معنی کہ ایک لفظ عرف میں دو معنی پر متعارف اور اُن میں ایک کوز بردی حقیقت عرفیہ گر ہولیا جائے اور دوسرے کو جوانی کا خلاف میں مجازع فی کا خلاف میں ایک کوز بردی حقیقت عرفیہ گامر آپ خود ہی اپنی عبارت مجازع فی کا خلاف دو ہرا لیجئے کہ آپ تو ایسے حواس باختہ ہوگئے ہیں کہ کوئی بات مھکانے کی کہتے ہی مشریف دو ہرا لیجئے کہ آپ تو ایسے حواس باختہ ہوگئے ہیں کہ کوئی بات مسلمانے کی کہتے ہی میں۔ فتوائے بدایوں کے ان لفظوں پر کہ '' اگر چیعض آیا ہے قرآنیہ میں بھی وارد ہوگیا ہے۔ 'ایک برادر انہ تنبید ہی گئی کہ "ارشادات قرانے کوالیے مرے گر لفظوں ہے تعیم کرنا کتے برے معنی دیتا کہ جس کہ یا کہ بھن آیا ہے قرآنیہ میں وارد ہوگیا ہے اور پھرائی سے عدول کرنا کتے برے معنی دیتا کہ جسیا کہ بعض آیا ہے قرآنی طرزعبارت ہے جو پھے منبوم ہوتا ہے۔ کہلوائے۔ "

تنجیلی 'بدایونیۂ نے اس پر کیا ہی انجان بن کرفر مایا۔'' چہ خوش ، کیا کہی ہے۔اس میں مرے گرےالفاظ تے تبیر کیا ہوئی۔''

(٢٢١) جي فصحات يو چھئے۔ پيقصباتی نائے نوئے نہيں۔

(۲۲۷) اور سنے تو اگر آپ کھے نہ چر ہے تھے تو صفحہ الراپی عبارت میں تصرف گرکے یوں کیوں نقل کی۔'' جیسا بعض آیاتِ قرآنیہ میں وارد ہوا ہے۔'' وہ دیکھو جھلک دے گئی۔

پھراپی انجانی کا ثبوت دینے کوفرماتے ہیں۔"اگریہ مطلب کہ آیات کریمہ وغیرہ ہونا چاہئے تو آپ اپ الفاظ ملاحظہ کیجئے کر آن وحدیث واجماع است الخ"اس سجان اللہ! (۲۲۸) بھلے مانس! ارشادات قرآنیہ کا لفظ تو خود ہمارے اس کلام کے اہتدا ہی میں داقع تھا۔ آپ کواگران پُرمغز الفاظ کو تھھنے کی استعداد ہوتی کہ'' سرم قبول کی جگہ عرفا ایسی طرز عبارت۔ الخ'' تو یوں انجان نہ بنتے۔

(۲۲۹) اور بفرض غلط یمی سمجھے جب بھی ہمارے الفاظ کی برابری کیونگر کی۔ کلام عدم قبول کی جگہ ہے وہ آ کچے کلام میں ہے پہاں معاذ اللہ کون ساار شاوکر بم قبول نہ کیا تھا کہ آپ ہمارے الفاظ ملاحظہ کرانے چلے۔

تنم ہم ہمارے سوال ۳۹ کے متعلق نیہ وہی سوال تھا کہ معنی قرب کیجئے تو وہ بھی بقر تے اکا برائمہ حدنظر تک وسیع ۔ ہر مرکی قریب ہے۔ اس سے زیادہ میں خصوص کل ک دلالتِ خاصہ درکار جو آج تک کوئی صاحب نہ بتا سکے۔ بچھلی 'بدایونیئہ اس کا جواب فرماتی ہے۔''اول تومطلق فردکال پرمحول ہوتا ہے۔''

اقول ۔ اولا۔ (۲۳۰) بحراللہ تعالیٰ آپ کوتسلیم ہوا کہ بیس یدیہ معنی قرب میں بھی جے هیقتِ عرفیہ بتایا تھااس درجہ وسیج ہے۔ بیفتوائے بدایوں کی بر ہان تکنی کوبس

مِين." هَذَا آقُرَبُ إِلَى الْقَوَاعِدِ الشَّرَعِيَّةِ فَإِنَّ الْمُطُلَقَ يَنْصَرِثُ الْي الْآدُنَى عَلَى مَا عرفِ فِي مَوْضِعِهِ"

(۲۳۲) فرد كالل رحمل بدريل خاص نه وكا - منحة الخالق بيس ب-" الله مُطلَقُ فِي بَابِ الْآمُو وَ النَّهُي يَنْصَوِفُ الِي الْآدَنِي لِاَنَّهُ الْمُتَحَقَّقُ اَمَّا الْآعُلَى الْكَامِلُ فَيَحْنَا جُ إِلَى دَلِيْلِ خَاصٍ"

(۲۳۳) يَصْل بعدوروواعتراضُ كل اعتذارين كهاجاتا م روالمحتارين م - " « فعالا عَتْراض " « في عِنْ ايَةٌ يَعْتَ ذِرُ بِهَا عِنْ مَ عَدْمِ التَّصْرِيْحِ بِالْقَنْدِ دَفَعاً لا عُتْرَاضِ السَّعْرَضِ لِاَنَّ الْمُطْلَقَ كَثِيْرًا مَا يُوَادُ مِنْهُ إِطْلَاقُهُ بَلُ هُوَ الْاَصْلُ فِيهِ كَمَا فِي كُتُب الْاصُولِ" 
كُتُب الْاصُولِ"

(۲۳۳) عالاً ۔ کامل ہے اضافی مرادتو کنارہ صحن یقیناً اوراہے اقرب ہے اور حقیقی مقصودتو لازم کہ مو ذن وقتِ اذان خطیب ہے سین بسینہ وصل ہو کہ فرد کامل ہے۔
(۲۳۵) رابعاً ۔ آپ سوال ۲۳ و۲۳ کے جواب ہے گریز نہ فرماتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ نظر شرع مطہر (۲۳۲) وعرف فقہائے کرام میں قرب مطلق کے کیا کیا محمل ہیں۔
(۲۳۷) خاصاً ۔ آپ سوال ۲۳ کے جواب سے گریز نہ فرماتے تو آپ پر کھل جاتا کہ یہاں کنارہ صحن ہی فرد کامل حقیق ہے جس سے آگے اصلا گنجائش نہیں۔
کہ یہاں کنارہ صحن ہی فرد کامل حقیق ہے جس سے آگے اصلا گنجائش نہیں۔
کہ یہاں کنارہ صحن ہی فرد کامل حقیق ہے جس سے آگے اصلا گنجائش نہیں۔
عرف قرائے کا عدم قرد کرتا ہے۔''

اقول \_(۲۳۸) اولاً \_ او پرعرض کرچکا ہوں کہ یہاں نظر شرع کے اعتبار پر مدار، آپ کا خانگی عرف بیکار \_ ثانیا \_ وہ عرف ہی بولیے جو بیرحد مقرر کرتا ہے -

ے زہے فصاحت قرب کا حداوراو پر صفحہ ایرا پی بر بان کوفر ما بچکے میں سب بڑا بر بان ہے۔ ہاں بڑی ہو کریڈ کر ہوگئی ہوجیسے تاک مؤثث ہے اور بڑی ہوقہ نا کڑا انڈ کر۔ اا۔

اس پرفر مایا۔ ''ای کے تعلق فتو ہے میں تھااب یہاں وہ قرب مراد ہوگا جو معمول علمائے اہل سنت ہے۔''

(۲۳۹) جی کب سے (۲۳۰) اور کیا شوت ۔ شوت یہ ہے کہ عبارت عالمگیری افسی ہے۔ اُس میں کیا ہے۔ ایس میں کیا ہے۔ ایس یدیدہ ، بیس یدیدہ کو مان رہے ہیں کہ اس درجہ وسطے ہے۔ غرض قرور آپ کا پیچھانہ چھوڑے گا۔

کھر فرمایا۔" تیسرے الحمد للہ کہ آپ نے پہاں قرب تعلیم تو کیا آپ کے پدر ہزر گوار تو اپنے فتوے مطبوع تخذ دخفیہ میں فرماتے ہیں کہ "بین یدیدہ سمت مقابل میں منتہائے جہت تک صادق ہے " یعنی جو چیز منے کے مقابل ہو خواہ کتنے ہی ہزار گز فاصلے پر ہواس کو بیس بدیدہ کہیں گے۔ دیکھا ہیہ ہوت اس کو کہتے ہیں۔ آخر مجوراً مانتا ہی پڑا۔" یہ وہی ہم پر افتر ا اور ہمارے کلام میں تحریف اور ڈیل قطع ہرید ہے۔

(۲۳۷) ہمارے سوال ۳۷ کی صرت کضرت کد 'بین بیدید دونوں معنی پر ہے۔ دونوں عرف عرب ہیں۔ دونوں قرآن عظیم کی بکٹرت آیات میں وارد۔'' بیسارا ہضم۔

(۲۴۲) پھرسوال ۳۹ کی ابتدا میں ہمارا کہنا۔ "معنی قرب لیجے۔" تو بیہ بیشرط بہضم اور مجبوراً نہ مانے کا ہم پراتہام۔ بیہ ہمارے اس اعتراض قاہر کا متھ چڑا یا ہے جو ہم نے فتوائے بدا یوں کی اس نزاکت پر کہ" یہ بیدیہ حسب موقع معنی قرب نالی صرف محافات پر دال ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض آیات میں بھی وارد ہو گیا ہے۔ " بایس الفاظ وارد کیا تھا کہ" المحق می کی صولت ایس چیز ہے کہ منوای چھوڑتی ہے۔ فی الواقع زبان عرب میں بیس بیس بدید دونوں معنی پر الے گئے۔"

(۲۳۳) آپ نے چاہا کہ ہم بھی ایسی ہی کہدویں۔ اگر چدون وہاڑے صری تح تحریفوں، خیابتوں، مکابروں سے۔ع اولگان برده كدمن كردم چواو

برادرم! منواجھوڑ نااے کہتے ہیں۔

جیے اولاً۔ آپ کو مانتے بی کہ بیس یدیدہ دونوں معنی پرآتا ہے۔ دونوں پرقر آن کریم میں وارد۔

> ٹانیا۔ مانتے بنی کددونوں معنی عرفی ہیں۔ ٹالٹا۔ مانتے بنی کہ عبارت راغب مطلق قرب میں ہے۔ رابعاً۔ مانتے بنی کہ قرب عرفی میں نہایت وسیع ہے۔

خامساً۔ مانتے بی کہ حد خاص بہاقتضائے خصوص محل معین ہوگی۔اب اتی بات رہ گئی کہ یہاں خصوص محل کا اقتضامیہ ہو یہ نہ بتا سکے۔ نہ بتا سکیس۔

(۲۳۳)غرض جو پچھۃم نے کہاتھاسب مانٹا پڑا۔ مگر نتیجہ دیتے وقت وہی اوندھی۔ اس کا کیاعلاج ؟

(۲۳۵) اوراس خیق نطاق بیان کوتو دیکھئے کہ ''خواہ کتے بی برار اُڑے فاصلہ پر ''مجھ کئے کہ اس سے بڑھ کر بُعد کیا ہوگا۔ فتوا نے مبارکہ میں ''منتهائے جہت تک 'فر مایا تھا یہ آپ نے اُسکی تعبیر کی۔اے جناب! کتنے بی ہزار منزلوں کے فاصلے پر بھی قرب بی ہے۔ جبکتی پیش نظر ہو۔ قرآنِ عظیم کی نہیں کہ آسان کو ہمارے بیس یا فتری فرمار ہا ہے جو یہال سے یا نسو برس کی راہ پر ہاور ہے اُس قرب رویت میں واضل گر ہاں قرآن معلیم کوتو آپ پہلے بی طومار بریکار فرما تھے ہیں۔

وہم ہمارے سوال مہم کے متعلق: عرف عرف کی بیجا پکار پرہم نے ایک بیرد کیا تھا کہ عرف عرب کے جانے والے صحابی اہل زبان سے زیادہ کون؟ وہ" علی باب المسجد" کہ بیشن یکدی فرمارہ میں تو انکارو تعلیط اگررةِ ارشادِ سحابی تیس تو کیا ہے؟ ای ہے خصوص محل کا حال کھل گیا۔ پچھلی 'بدایونیہ'اس کا جواب فر ماتی ہے۔ ''اولاً۔ کسی حدیث کاشلیم نہ کرنا ہی معنی نہیں کہ ارشاد کور دکیا بلکہ بھی اسکے حدیث ہونے میں کلام ہوتا ہے۔ نسبت مجھم طور پر ٹابت نہیں ہوتی۔''

اقول۔ اولا۔ برادرم! آپ تو پہلی بدایونیئے جامی اور آگریئے ہے کانوں پر ہاتھ دھر کران جانگزاسوالوں ہے جان بچانے والے تھے۔ دیکھنے گنگے کے ہاتھ آپ کو پھر گھیر کرانھیں سوالات کے نیچے لے آئے۔

(۲۴۷) صحاح ستہ کی جلیل الشان کتاب کی سیخ حدیث کدامام ابوداؤ دوامام الائمہ
ابن خزیر التزاماً اورامام بخاری کے استاز جلیل القدرامام علی بن مدینی تعمیماً جس کی تشج
فرما ئیں اور کسی امام معتدے اس کی تضعیف منقول نہیں ۔ کیا فقط آپ کے زبانی اتنا
کہہ دینے ہے کہ' اسکے حدیث ہوئے میں کلام ہے۔ نسبت صبح طور پر ٹابت نہیں۔ "روہو
جائے گی۔ یااسی قدر پرآپ رڈ ارشاد کے الزام سے زیج جائیں گے۔

(۲۴۷) یوں تو ملحدوں کے لئے آپ نے اچھی گلی کھولی۔ تمام احادیث کورد کردیں اور الزام سے بچنے کو اتنا کہددیں کہ'' ایکے حدیث ہونے میں کلام ہے۔ نسبت صحیح طور پر ٹابت نہیں۔''

(۲۲۸) ٹانیا۔ بہاں محاورے میں کلام ہے۔ صحت حدیث نے قطع نظر آج تک شراح میں کسی نے اس پر ریکلام کیا کہ اس حدیث کامضمون ہی سرے سے خبط ہے۔ " علی باب المنسجد" کو 'بین یدید'' گہنا صحیح تہیں۔

(۲۳۹) نہیں نہیں بلکہ اکابرائمہ وجہابذا دب وعربیت اس اذان کوبیّن یَدَی مان کرز ماندرسالت وخلافت میں عَسلسی بَابِ الْسَمْسُجِيدِ مانتے آئے تَفْسِر کمبیرو نیشا پوری و خازن و کشاف وخطیب شربینی وجمل وکشف الغمہ کے بنے اوپردے چکا ہوں۔ای فہرست میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح سیجے بخاری بھی شامل کر لیجئے۔ای بیٹن یَدَی کی حدیث کوفر ماتے ہیں۔ واجب الملاحظہ

" فِي سِيَاقِ ابْنِ اِسْحَقَ عِنْدَ الطِبْرَانِيُّ وَ غَيْرِه فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ بِلَالًا كَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يُؤذِّنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ۔"

بفرض غلط۔ مانا کہ آپ ان سب اکابرے بڑھ کر حدیث کے نبض شناس ہیں۔
آپ کے نزویک اُسکی نسبت ضبیح طور پر ثابت نہیں بلکہ اسکے حدیث ہونے ہی میں کلام
ہے۔ بیا کابراپی کم علمی ہے اُسے متند مانے آئے۔ گر بیاتو کیے کہ اُنھیں اتی بھی نہ سوجھی کہ جواذ ان بین یَدی مانی ہوئے ہے۔ اُسے ہم علی باب المسجد کیسے مانے لیئے ہیں۔ کیونکہ مدرسی خر مااور نیز رامپورود او بند میں رائے باس ہو پھی ہے کہ بین یَدی کا وروازے تک جانا محال اور دونوں کا اجتماع باطل خیال۔

افسوس! کیاناسمجھ دنیا ہے کہ ایسوں کوتو حدیث وادب دونوں کا امام جان رہی ہے اور مدرسہ خرما والوں اور ایکے ساتھیوں ان چودھویں صدی کے اماموں کو محدث وادیب تک نہیں مانتی۔ جضوں نے حدیث وادب دونوں میں اُکی فاحش غلطیاں بکھان کررکھ دیں۔ جن میں وہ صدیا سال ہے آلودہ تھے۔

مسلمانو!ایمان داری ہے کام لیا جائے تو اتن ہی بات فیصلہ کوبس ہے۔اللہ تعالیٰ قبول حق کی تو فیق دے۔ ہمین۔

پھرفر مایا۔'' ٹانیا علی الباب اس معنی میں صرح ٹنیں جوقرب کے منافی ہو۔'' اقول ۔ (۲۵۰)اولاً۔ دیکھئے مان مان کر پھرو بی پاؤں پھیلائے یا تو قرب کی وہ وسعت تھی یا درواز ہے تک جانا قرب کے منافی ہو گیا۔ (۲۵۱) ٹانیا۔ تاویل بھی تیجئے جب بھی آ پکے قرب مزعوم کے ضرور منافی ۔ ور نہ سوال ۲۸ کے جواب سے کیوں بھا گے۔

قولد\_" آپ متدل بین اور متدل کا منصب رفع اختالات \_ لکھتے وقت اپنا منھآ کینے میں دیکھ لیا کیجئے ''

اقول۔(۲۵۲) اولاً۔ ہم حدیث سے جنتی بات پر متدل ہیں برابر ائمہ ا اکابراس سے وہی ثابت مانتے آئے۔

(۲۵۳)اور پیر جناب کی تمیز داری ہے کہ حقیقت کے مقابل بلا دلیل احتال مجاز کو منافی استدلال جانیں نہیں نہیں جوحقیقت چھوڑ کرمجاز پرحمل کرے وہی مدعی ہے اُسی پر بار ثبوت ہے۔ ور نہ نصوص شرعیہ ہے امان اُٹھ جائے۔

برادرم! ہم نے سوال ۲۶ کا آئینہ آپ کے مند دیکھنے کور کھ دیا تھا۔ مگر آپ آئلسیں بھی کھولیں۔

(۲۵۵) ٹانیا۔سب جانے دیجئے۔اپنی ہی تصریح کیجئے۔وہ آپ نے کیا کہا تھا۔
کہ'' جب ہم حقیقت بتا چے تو معنی مجازی کی تصریح کی ضرورت؟ آپ اس کے مثبت البذاوہ بار
آپ پر۔ کچھ تو سمجھ'' کیوں کچھ سمجھے کہ حقیقت کے بعداحمال مجاز کا رفع ذمہ متدل نہیں
جواس کا مثبت ہو بار شبوت اُس پر ہے۔افسوس! کہ آپ کو اپناہی آئینہ نظر نہیں آتا۔

پھر فرمایا۔ " ثالثاً۔ دردازہ کا خارج ہونا کیاضر در ۔ کیا کوئی انجیری قاعدہ یا شرعی مسلمہ مسئلہ ہے یا آپ کاصرف خیالی ڈھکوسلا۔ "

اقول - (۲۵۲ و ۲۵۷) یه کیامردانگی ہے که آدمی قاہرردکی ضرب کھا کرائے تو اتھ نہ لگائے اور پھر وہی مردود پیش کردے - کیا جمارے سوال ۲۹ و۳۰ ہے ای ون کے لئے بھاگے تھے کہ سب کچھ نیس اور پھر مرغے کی ایک ہی ٹانگ ۔ اُن کو پھر و کھنے وہ آپ کو بتادیں گئے کہ بال یہی عقلی تکم اور یہی شرعی مسئلہ مسلمہ اور اس کا خلاف آپ کا خیالی ڈھکوسلا ۔ و الاخے وُل و لا فُدو ۔ قَ اللّٰهِ الْعَلِيٰ الْعَظِیٰم ۔

یاز دہم ۔ اب پھر ہمارے سوالات ۴۸ و نیز ۴۸ و۲۲ و۳۳ و۲۳ پانچ سے چوکڑی بھر کرسوال ۴۵ کے متعلق:

فتوائے بدایوں میں جو بر بنائے عیارات عِند وغیرہ اذان جعدکا" لایدؤ ذن فی السسسجد" سے فارج ہونامانا ہم نے اس پردہ وَ در ثابت کیا جس کا بیان فصل اول میں گزرا ہے چھلی بدایونی کو کچھ بن نہ پڑی اورعوام کے بہلانے کواپی وہی مردود بات لفظ بدل کردو ہرادی اور جواب کا نام ہوگیا۔

فرماتے ہیں۔" کہاں خاص و عام کا تعارض اور خاص کا مرج ہونا اور کہاں ذور کے دائرے۔ اکثر ایک عام تھم لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پراس میں سے بعض کی تخصیص کر لی جاتی ہے۔"

برادرم! وہ دو ترین تو سوتے میں تھیں یہ تیسری تو خواب ہے بھی گزری ہوئی سی اور عالم کی ہے۔

(۲۵۸) تعارض وترجیح کے لفظ لکھ دیے کے عوام مجھیں کچھ کھی ہوگی۔ اور حقیقت

د کیمئے تو وہی بدایوں کامینا بازار۔ بی ہاں تھم عام کیا ہے۔ "اَلْ يُوْذُنْ فِسَى الْمَسْجِد "کو لَی اذان مجدین نہ دی جائے خاص کیا ہے۔ وہی اذان جعد پر تھم بیس یہ دیدہ وعِنْ دَو قریب ڈھاک کے تین یات۔

(٢٥٩)عام خاص تو ہو گئے۔ رہا تعارض ای کے ماننے پروہ دور کا لاحل افتال آپ پروار د تھا۔ اس کا جواب کیا ہوا؟ یہی تو کہا تھا کہ یا س حکم عام کے معارض جب مول كداذ ان جعدك داخل مجد مونے كا اقتضاكريں اور بدا قضاجب كري كدداخل معرصالح اذان مواوروه صالح اذان جب موكديداذان علم "لا يؤذن في المسجد" س ے خارج ما نیں اور أے خارج كب ما نیں جبكہ بيد داخل مونے كا اقتصاكريں توبيد اقتضاصلاحيت يرموقوف اورصلاحيت خروج يرموقوف اورخروج اقتضايرموقوف تواقتضا اقتضا يرموقوف نيزخره ج خروج يرموقوف نيز صلاحيت صلاحيت يرموقوف كدوه تؤ دّور كادازه ب جبال سے چلنے كا پر كھوم كرو ہيں آرہے كا-برادرم! يول كترانا،وارير واركوبوں عمراناعوام كى تكاہ ميں يول كورے بن جانا آپ كى شان ند ہونى جا ہے۔ قولد" كي يهديضرور ثبيل كدأس حكم عام كساته ي تخصيص واستثابو" اقول۔ آپ کوتو اگریہ دکھایا جائے کہ حنفیہ کے نز دیکے شخصیص کا مقارن ہونا ضرور ہے متراخی کننخ ہے نے تخصیص تو شاید آپ کوای کے جواب میں الی پیرنی پڑے۔ (٢٦٠) مريدتو كيئ كس نے كہا تھا كه يهال تخصيص تو بيكن عام كے ساتھ نہیں ۔لہذا نامسلم۔کہاتو بیتھا کہ بیس یدیہو عِنُدُوقر بجن کوآپ مخصص بنانا جا ہے ہیں قطع نظر اُن مباحث قاہرہ ہے جو اُسکے مفاد ومعنی برگزریں اور آپ کو بھی مانی پڑیں۔اگران کے معنی قرب انگل ہی میں محصور کردیے جائیں جب بھی مفید تخصیص نہیں ہو کتے۔ کہ قرب اکمل تاحدِ صلاحیت ہے اور داخلِ مسجد بھکم "السے ڈڈن فیسسی

السنسجيد مرصلاحيت المخارج بورندو الى دورسر گرامى پرسوار الوگاتويهال سرے مخصيص الى نہيں - ساتھ اور بعد تو بعد كاقصد ب برادرم! بات كواسكى جگه ب بھير كريوں گھو مے گھو مے پھر نا آپ كى شان نہيں - يہ بھى اُسى دوركى بركت ب كدة وركو گھومنالازم - و لا حول و لا قُوَّةَ اللّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم -

## جناب مولا نااور تمام علمائے اہلِ سنت ہے اللہ عز وجل کے لئے ایک شہادت طلب

برادرم! الله واحدقهار عز جلاله ك حضور جانا ب سيدعالم حمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كومنده و كمانا ج وه فرما تا ب سيا أيُّها اللَّه يُنْ المَنْوُ اكُونُو اقَوَّا مِيْنَ بِعَالَى عليه وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ. إسائيان والوا خوب الصاف برقائم بولية من خلاف موسات كوانى ويتي موسك الرجه التي الخلاف موسات كوانى ويتي موسك الرجه التي الخلاف موسات كوانى ويتي موسك الرجه التي الحالف موسات المرجه التي المناف الموسات المرجه التي الله والمناف الموسات الموافقة الموافقة الموسات ال

اگرآپ کے نزویک اس آیئر کریمہ کے تھم ہے آپ ایسے ہے متنیٰ ہیں۔ جسے

"لایوؤوں فسی السسجد" ہاوراللہ عزوجل فرماتا ہے۔ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ كَتَمَ

ہماؤہ قابی طلب ہے۔ اوراللہ عزوجل فرماتا ہے۔ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ كَتَمَ

شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ اورفرماتا ہے۔ وَمَنُ يَكُتُمُهَا فِإِنَّهُ اَيْمٌ قَلُهُ، حَق كَ

گوائی چھانے والاسب ہے بڑھ کرظالم ہے۔ اس کاول اندر ہے کنہگارہے۔ للہ للہ اللہ ایک جواب ہوگئی کیا میرے اعتراضاتِ قاہرہ اس دفع ہو
للہ اکیا یہ حریفیر کے رسالہ کا جواب ہوگئی کیا میرے اعتراضاتِ قاہرہ اس دفع ہو
گئے؟ کیا ان جوابوں میں حق پہندی وانصاف کی راہ لی گئے۔ کیا واضح نہ ہوگیا کہ جناب جواب کرنے کو صرت کم کا ہمہ و تعصب کی گئی نہ جل گئی۔ کیا واضح نہ ہوگیا کہ جناب جواب کرنے کو صرت کے مکا ہم ہو تعصب کی گئی نہ جل گئی۔ کیا واضح نہ ہوگیا کہ جناب جائس ہیں اور یہ فقیرحق ہے۔ اوراگر آپ تین آیٹیس ن کر بھی گوائی چھپا تیں تو خشر حقیر وہی مینوں آیا ہے کر یہ تمام می بھائیوں ، اہل علم کویا دولا کرامور نہ کورہ پر گوائی

عِلْهَا ﴾ رسب في قرماكت كن ألحق نه ونظر و ألْمَحَمُدُ لِللهِ • جَمَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا • وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ •

وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْحَمِيْدِ الْمَجِيْدِ وَ اَفْضَلُ الصَّلاةِ آكُمَلُ السَّلامِ مِنْ اَزِلِ الآزَالِ اللهِ الدَّبِ الآبَادِ ، عَلَى نَاصِرِ الْحَقِّ ، سِرَاجِ الْافْقِ ، سَيِدِ الْحَلْقِ ، سَرَاجِ الْافْقِ ، سَيدِ الْحَلْقِ ، مُحَمَّدِ النَّبِي الْعَالِبِ الْمُؤَيَّدِ النَّاصِرِ الْمَنْصُورِ وَ عَلَى اللهِ الْحَلْقِ ، مُحَمَّدِ النَّبِي الْعَالِبِ الْمُؤَيَّدِ النَّاصِرِ الْمَنْصُورِ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِه وَ النَّهِ وَحِزْبِهِ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ الْفَ الْفَ الْفَ مَرَّةِ اللَّهُ مُورِ اللهُ مُورِ . وَ آمِيْنَ . يَا حَيِّ يَا قَيُّومُ . آمِيْنَ . وَالْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

## عوام بهائيول رحق كطنة كاسامان

تحریرات مذکورهٔ بدایوں کی تحریفوں قطع بریدوں،خیانتوں،خانہ ساز عبارتوں کی فہرست

"أكنية اينة هي الرُّجُوعُ إلَى الْمِدَايَة "فقير في آغاز كلام اس كياتها كه ربع وجل في الرُّجُوعُ إلَى الْمِدَايَة "فقير في آغاز كلام اس كي بندول ، حق بندول بروضوح حق كاسامان فرماديا يبال علم وعوام دونول فتم كے بندول ، حق علم حضرات پر ايضاح حق كي لئ باذ نه تعالى بس بيں اور ساتھ ، ى ہمارے عوام علم حضرات پر ايضاح حق كے لئے باذ نه تعالى بس بيں اور ساتھ ، ى ہمارے عوام بحائيوں پر روشن ہونے كاسامان في خود ہمارے معززگراى مولا ناسلمہ في فرماديا عوام اگر مباحث علميد نه مجمعيں تو اتنا تو جانے بيں كہ بھى تائيد حق ميں جموئى عبارتيں ول كي ارتبى ول كي حاجت نہيں ہوتى ۔ بي تواى كا چارة كار ہے كہ بي قب ميں جس كى گزرنه ہواور باطل سے رجوع بھى نه چاہے اور خاموشى ميں ذلت سمجھ وہ آخر بي حركات نه كرے تو كيا كرے ۔ اب رہا ہے كہ بي حركات كيں يا ذلت سمجھ وہ آخر بي حركات نه كرے تو كيا كرے ۔ اب رہا ہے كہ بي حركات كيں يا

نہیں۔ اسکی جانج کو چنداں علم در کارنہیں۔حرف شناس، انگھیارا اتنا دیکھ سکتا ہے کہ عبارت جو بنائی۔ کتاب میں نہیں۔ یاتھی کچھاور کرلی کچھ۔ کہیں گھٹالیا۔ کہیں بڑھا دیا۔ کہیں بدل دیا۔ پھر صفائی کی وسعت سے کہ علما کا کلام، ہمارا کلام،خودا پنا کلام کسی کو ان حرکات سے معاف ندر کھا۔ مثلاً

(۱) عامع الرموز كي طرف وه نبست كد "عِنْدَ الْمِنْبَرِ" كي بعد" اى قريبا منه "كها-

(٢) يبي آگريه ميں لکھا۔

(٣) فتو يمن "وغيره" كالجي طره برهايا- حالانكدسب محض افترار

(٣) عبارات امام راغب اينام طرفقره "وَعَلَى هَلَدًا قَوْلُهُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيُدِينَا" أَرُّادِيا۔

(٥) دوسرامعتر جملة ومُصِّدقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَوْرَاة " مِلى كَرُليا\_

(٢) تيسرادونول ع بره كرمعر "بين يَدَيْهِ أَيْ مُقدما لَهُ" حذف كرديا\_

(٤)(٨)(٤) يبي متنون آگريئے بضم فرمائے۔

(١٠)عبارت ورافتارے "ای عَتبته الّيني" راش ديا۔

(١١) اى كَ آخرت " لكِنَّ فِي المُحِيْطِ ، ٱلْغُ. "سارا كاسارا أراويا

(١٢) طبقات المدلسين كي عبارت مين "وَصَفَهُ" كو "ضَعَفَهُ" بناليا-

(١٣) أى يل سے "بذلك "كاب بحل مواجاتا تقار أزاديا۔

(۱۴) ابن اسحاق کے بارے میں امام عینی کا ایک الزامی کلام دکھا کر آگئی روشن تصریحوں کا سرقد فرمایا۔

(۱۵) امام میٹی کے ساتھ یہی برتاؤ مسئلہ عنعنہ مدلس میں کیا۔

(۱۲) ایک سہوعلامہ شامی کوسند بنا کر ائمکہ کی صریح تصریحات کو دامن امانت میں چھپایا۔ اور' جامع الرموز وغیرہ' کی طرح شامی کے ساتھ وغیرہ بنانے کا اُن کا بیسہو شراح درمینار کی طرف نسبت فرمایا۔

(۱۷) مسئلہ ارسال کے متعلق تقلید امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑنے اور اجماع ائمہ حنفیہ تو ڑنے کو ایک متاخر عالم شافعی المیذ ہب کی عبارت دکھا کر جملہ نصوص کتب حنفیہ کو اخفا کی لہر میں دریا بر دفر مایا۔

(۱۸)'عالمگیری' می مشہور متداول کتاب پر جیتا طوفان جوڑ دیا کہ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ جس طریقے ہے آج کل اذانِ خطبہ قریب منبر ہوتی ہے اس پر توارث جاری ہے۔

(١٩) وفع اعتراض كوائي عبارت فتوى كى للخيص مين "بعد قول عِند المونكر "سے عِند راض كوائي عبارت فتوى كى المخيص مين المعدد والى المعدد والى المعدد والى المعدد والمعدد وا

(٢٠) يد نيوجماكرا كصاف لكودياكم في "بعد قول المنبر" كها تقار

(٢١) الى عبارت فتوى "أَى فَرِيْنَا مِنْهُ " ع "أَى" الراويا-

(۲۲) سب طرف سے محروم پھر کر حرف خانگی کے سراپی مشکل کشائی کی پگڑی دھری اور حجمٹ اُسکی تہت فقہا کے سر باندھی۔

(٢٣) يبي ظلم أكرية من بهي رتا\_

(۳۴) سکوت امام ابو داود رحمه الله تعالی معتبر ہونے میں جمارے کلام میں "الاتفاق" کالفظ برط اکراعتراض جمایا۔

(۲۵) ادھرتو ہمارے دعوے میں کہ بیدا ذان زمانۂ رسالت میں خارج مسجد ہوتی تھی۔''بقینا'' کالفظ بڑھالیا۔ (۲۶) اُدھر بکمالِ حیاجز م نسبت بلا ثبوت افتر اہونے کے مسلمیں ہمارے کلام میں ' تطعی''کی قید کا اضافہ کر لیا۔

(۲۷) پیجھوٹی نیویں جما کرائس شدیدافتر ائے ملعون کا افتر اہم پرجڑ دیا۔ (۲۸) بچھلی تحریرصفحہ اا میں ہمارے سوال ۳۷ کا روثن کلام قطع برید کر کے صرت کے جھوٹا افتر اہم پرفر مایا۔

(۲۹) نیز و ہیں ہمارے جس کلام سے اپنے دعوے کا ذبہ پراستناد کیاوہ شرطیہ تھا۔ شرط حذف کر کے حملیہ بنایا۔

(۳۰) (۳۱) نیز صفحه ۱۳ پر جهارے کلام میں انھیں دونوں قطع بریدوں کا اعادہ فرمایا۔

(۳۲) عالمگیری پر بہتانِ فدکور جوڑ کرائ کے سہارے ہم پرشدیدافتر اکیا کہ ہم نے معاذ اللّٰہ موَلَقِین ُ عالمگیری کیکہ تمام علمائے متقد مینِ ومتاخرین کو بدعت کا سنت، سنت کا بدعت سجھنے والا کہا۔

یہ بتیس تو آپ ملاحظہ بی فرما چکے اور جنوز کثیر ہیں۔ پچپاس تحریفوں ،خیانتوں سے بھی عدد متجاوز ہے۔ مگر وہ اُن کی زوائد و بالائی باتوں کے کمالات میں۔اصل مسئلہ اذان سے علاوہ جنگی بحرتی سے پونے دوور تی کونو ورتی بنایا ہے۔اُ کی نمائش کو جمارے رسالہ کا حصد دوم ہے۔وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيَةُ۔

کیا ای قدرتح یفین ، بناوٹین ،قطع بریدین ، خیانتین ، ایک ذی انصاف ، حق پرست ،مجھودال مسلمان کے مجھنے کوبس نہیں کہ حق پر ہوتے تو ان حرکات کی ضرورت نہ پڑتی ۔ حق پر نہ بھی ہوتے مگر حق پوشی و باطل کوشی نہ چاہتے تو ان شنائع کی ہمت نہ پڑتی ۔ اس کے بعد بھی جونہ سمجھے وہ روز قیامت سمجھے گا۔ 

# (۱) دوآفت بدایوں کی خانہ جنگی ۱۳۳۳ء

"بناری غیر مقلد کے رومیں بدایوں سے رسالہ"التہدید" شائع ہوا تھا جوروشیں بنارتی نے ایکے مقابل برتیں اور انھوں نے اُس پر رد کیے بعینہ بعینہ بلا فرق سرمووبی روشیں خود انھوں نے ہمارے مقابل برتیں ۔لہذااس فصل میں انھیں کی ۵۵عبارتوں سے انھیں کی تحریر" شافی جواب" کارد ہے۔

## فصل ۷

### الحمدللدرومزيد، بطرزجديد

كه خود مدرسيخ ما كارساله التهديد ،ان تحرير بدايول كاردشديد

مسلمانو! پیمضمون ذراغورے سفنے کا ہے مسئلہ عری وغیر ہا میں مدرستہ بدایوں
کی ایک تحریر القول السد ید ایک بناری غیر مقلد کے رد میں تھی۔ بناری نے اس کا
جواب الصول الشد ید کھا۔ اور ای قتم کی کاروائیوں کوجلوہ دیا جو ہمارے گرامی برادر
ہمارے مقابلہ میں برت رہے ہیں۔ حضر ات نے اس کارو التہد ید کھا۔ اور اُس پر
وہی مواخذے کئے جو ہم اُن پر کررہے ہیں۔ اس کے دیکھے ہے معلوم ہوتا ہے کہ
بناری صول اور یہ شافی جواب میں بدایونی قول ، دونوں ایک انداز ایک ہی ڈول،
بالکل "طابئق النَّعُلُ بالنَّعُلُ اللَّي سے ۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ کل تک جو ہاتیں گرامی برادروں کے نزدیک بخت نا پاک شنیج نجس حربہ ت ذلت وخواری و بددیانتی کی خبا ثات تھیں۔ آج جب اپنے اوپر وفت پڑاوہی یا تیں کمال علم وعقل وانصاف وعدل وجواب شافی وردِ کافی ہوگئیں۔

یہاں ہے مسلمان دیانت امانت کا اندازہ کر سکیں گے۔اور سمجھ لیس گے کہ ایک بناری بیچارے کا قصور نہیں بلکہ جومغلوب وعاجز آتا اور قبول حق کی توفیق نہیں پاتا اور اس کے ساتھ نگاہ عوام میں سکوت کی ذلت ہے بھی جان بیچاتا ہے وہ ایسے ہی کوتک کرتا، ایسی ہی شنیج حرکات سے اپنا بھرم بناتا ہے۔

ہم نے گرامی بھائیوں سے بار بارعرض کی تھی کہ کچھ لکھتے تو آئینہ سامنے رکھ لیجئے۔ الحمد للہ!اس سے بہتر آئینہ اور کیا در کار ہے کہ خود اٹھیں کی سامی کی تحریر المتبدید اٹھیں کی سوس کی تحریر شافی جواب پرصاعقہ بارہے۔ اس میں جن ناشا کستہ کات، نابا کستہ جہالات پر بناری بیچارے کو کیا کچھ" ذلیل" کیا۔ کیسا کیسا" منخرہ" بنایا۔ گرامی برادران کو کیا خبرتھی کہ دوسال بعد خود ہمیں ایک محمدی شیر کے مقابلہ میں عاجز آ کر افسی کا ارتکاب کرنا ہے۔ بیوہ ہم بھی جاتا تو ان شنائع پراعتراض بی نہ کرتے ، نہ کہ دو میں سب سے تکسال باہر کر بھی ایسے بے تکان کے مرتکب بیچارے کوعقل وعلم ودین سب سے تکسال باہر کر دکھا کیں۔ " زاجائل، بے علی، مجتون ، بددیانت' نیتا کیں۔

بتہدیں طول ہوتا ہے۔ اب اصل مطلب یعنی طاب بق النّعُلُ بالنّعُل کا سچاسانچا ما حظہ ہو۔ جس سے کھل جائے کہ وہ بتاری اور بدایونی دونوں تحریریں سگی پہنیں ، ایک کینڈے کی ساخت ہیں۔ اور جو جو بھاری خطاب القاب گرامی برادروں نے کل بناری کو بخشے آج بعیبہا اُنھیں کی تصریح سے خود بدولت پرصادق ہیں۔ انگی عبارات جو انھوں نے بناری پر ڈھالیس ان میں صرف استے لفظ کہ اختلاف کل سے مختلف ہوگئے۔ مثلاً تحریر یا مصنف کا نام یا نشان بدل کر رکھ دیجئے اور بالکل حرف حرف مطابقت دیکھ لیجے۔

میں انکی عبارتیں انھیں کے لفظوں میں نقل کروں گا اور بدلے کے لفظ خط تھنچ کر اوپر لکھ دوں گا۔

(اوپرینچ کے بجائے الگا کربد لے کے لفظ بریکٹ () میں لکھے جارہے ہیں۔ (ادارہ)

آگے مطابقت ناظرین باانصاف خود و کھے لیں گے۔ وہ الفاظ میرے نہ ہو نگے۔
خودگرائی اخوان کے ہیں۔ مبادااور خصہ قرما کیں اور مسخرے بے تہذیب وغیرہ وغیرہ بنا کھیں۔
بنا کیں۔ معلول علت کے ساتھ ہے۔ ان الفاظ کی علت وہ حرکاتِ بناری تھیں۔

ا اس میں بھرہ تعالیٰ بوانقع یہ ہے کہ ہم تو تھیرے تامہذب اور جناب میں کانِ تہذیب۔ جناب کے الفاظ ضرور تبذیب کے وہ مدرست فرما کے فتوے الفاظ ضرور تبذیب کے وہ مدرست فرما کے فتوے سے بڑے بڑے کر لے لفظوں کا مستحق ہوگا۔ المامنہ

حرکات آپ میں برستور ۔ تو علت سے معلول کیوں مجور ۔ غرض الفاظ بھی جناب کے ، حرکات بھی جناب کی معلول ، آپ ہی کی علت ۔ ہماری کیا مجال کہ اپنی طرف سے ایسے الفاظ آپ کی جناب میں استعمال کریں۔ اب ملاحظہ ہو۔ وَ اللّهِ التّوفيدة فَيْنَا اللّهِ اللّهِ فَيْنَا فَيْنَا اللّهِ اللّهِ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

(۱) آپ نے جامع الرموز کا غلط حوالد دیا التبد ید صفحه ۲۷ نے کہا (۲۷۱) "یادر ہے ایک جہالت غلط حوالد (جامع الرموز / داری) کی"

صفحہ ا۔ (۲۹۲)''(بدایونی/ بناری جی) کو شخت غیرت دلا کر بتایا تھا کہ آپ نے صرف ('جامع الرموز' / داری) کا نام ک لیا ہے۔اور عوام میں شہرت حاصل کرنے کواس کا حوالہ دے دیا ہے۔شرم ہے تو اُسی (عبارت/ حدیث) کو دکھا دیں ۔ انگی آبرو رہ جائے ۔ورنہ انگی عیاری و جہالت کی کشتی طوفان (عصبیت/ وہابیت) میں چینس کران کو تباہ کرگئی۔''

(۲) دوسراغلط حواله' وغیره' کا \_ ُ جامع الرموز 'کی نسبت تو وه حرکت ند بوجی فرمائی جس کی خدمت گزاری معروض ہوئی \_ گمراس ' وغیرہ' کے مطالبہ پرسانس تک نه لی۔ البذا التبدید' کوکہنا پڑاصفحہ ۴۰

(۲۷۳) '' آپ سے مطالبہ تھا کہ ثبوت دیجئے۔ کس فقیہ نے کس کتاب میں لکھا ہے۔ سب مطالبہ بنتی کھا ہے۔ سب مطالبہ بنتی ہے۔ اور آپ نے سانس تک نہ لی۔ قرائج کہنا اس حرکت پر شخصیں تمہاری پارٹی والے دروغ کو، جائل نہ بتا کیں گے۔ اور منصف مزاج تمھاری ان طفلا نہ سفیما نہ حرکتوں پر لاحول نہ پڑھیں گے۔ اگر دعوئے علم ہے تو اس گلو گیر پھانی سے گلوخلاصی کرا ہے اور جلد اس مطالبہ سے سبکد وثن ہوجے۔''

(۳) آپنے عبارات ائمہ میں قطع ہریدیں فرمائیں۔'التہدید'صفحہ۱۱ (۲۲۳)''جعلی عبارتیں قطع دیرید کر کے چیش ۔خداغیرت دے اورانصاف۔'' (۴) آپ نے ہمارے کلام میں قطعی کی قید بڑھالی۔ نیز بالاتفاق کی چچرلگالی۔

التهديد صفحه

(۲۲۵)" یا در ہے ایک جہالت ناط حوالے کی تھی۔ دوسری اور تیسری اپنی طرف سے الفاظ بڑھادینے کی۔''

صفح ١٦ و٢٣

(۲۶۱)''(بدایونی/بناری) بی تم نے عمدافریب دبی عوام کے لئے اپنے دین و دیانت و انساف وصدافت کے جڑکاٹ ڈالی۔اور مجھ لیا جس طرح دنیا میں کوئی کہتے والانہیں ہو ہیں روز قیامت بھی کوئی حاکم نہیں (بدایونی/بناری) بی دھو کے دیتے قیدا پی طرف سے بڑھا کراپٹی عیاری کا ثبوت دیتے ہیں۔''

(۵) ان قیرول کے بڑھالینے پر تعبیر خواب نے شدید مواخذہ کیا۔ پچیلی 'بدالونیڈ نے اسے سکوت کے پر دے میں ٹال دیا۔ آخر التہدیڈ کو کہتا پڑا۔ صفحہ ۳۹ (۲۶۷) '' (بدایونی/ بناری) جی نے عیاری سے قیدا پی طرف سے زائد لگا کرعبارت کو بدعا سے مطابق کرنا چاہا تھا جسکی گرفت (تعبیر خواب/ القول السدید) بیس کر کے اس عیاری کے بال کا بردہ کھول دیا تھا۔ الحمد للٹ کہ اس عماری پر تھی سکوت ہی کرتے بنا ''

(۲) سرکاری افتر اگز ارش ہوئے۔امام راغب پر افتر ا، عالمگیری پر افتر ا، فقتها پر افتر ا، ہم پر افتر ا۔ آخر ُ التبدید کیر کب تک نہ کے کہ صفحہ ۲۰

(۲۶۸)'' ان افتر اپر دازیوں پر ہی مصنف مناظر بننے کا مدار ہے تو خدا عمافظ قدر معلوم و کی ۔ مگر یارسنو ہیکڑی اور جہل مرکب بھی نہو چھوڑ ناہس بھی تو ایک چیز تنہیں تصیب سے ملی ہے ۔ و کے از مفتر کی نئو ال برآمد''

ک الله پناه و ے ده جودن د ہاڑے تخت افتر ااور بخت قطع بریدوں کی جامع ہم پرلائی تنگی کہ ہم نے معنی بیس یدیہ میں قرب کا لحاظ ضروری ہوناتشلیم کرلیا۔ حالا تکہ ہم

لے یصدات بمعی صدق عجب عامیاندافت ہے۔ سے بیخو کی محادرہ ہے بہاں' بنی 'عیاہہ اُنحوں نے ' ''ہا'' کیا۔'' وہی قرب کا حد بڑا ہر بان' 'ز ہے فصاحت والاز بان سے بحد مذہب مانا۔ بددین جانارافضی اللا کا قرضم لیا۔ اے خداحافظ کہنا آ کی حرارت دینداری ہے۔ باں ہم آپ کو میں او جاسے ہے۔ نے روشن طور پر کہدویا تھا کداسکے دونوں معنی ہیں اور یہاں مشروط کہا تھا کدا گرمعنی قرب لو۔الی سخت حیایر التہدید کیوں نہ کیے ۔صفی ۱۳

(۲۲۹)'' ناظرین رساله آپ کوایت ایمان کاواسطه ذراخدانگتی کہیے۔جس رساله کامیمضمون عمولی مجھوالا الیم عمولی مجھوالا الیم واس کی طرف میانسیت کسی مجھوالا الیم واسل کی طرف میانسیت کسی مجھوالا الیم واسل کی طرف میانسیت کسی مجھوالا الیم دھٹائی کرسکتا ہے۔''

اورای پربس نہیں وہ بات ہی ایسی ہے جس پر پیقر کی مورت کو بھی غصہ آئے۔لہذا 'التہدید'صفحہ ۲۰ پرفر ماتی ہے۔

(۲۷۰) "اسکا جواب ندکورہ و چکا اور اب پھر سنوتو وہ جواب ہے جو ہمارے رب نے متعلق برنائے کذا بین واہل افتر امقر رفر مایا ہے۔ تم کوتمہارے ایمان کی قتم ہے اگر دل میں پہلے بھی اسکی عظمت اور خدائے تہار کا خوف ہے تو بتاؤ (تعبیر خواب/ القول السدید) میں کہاں تسلیم کیا ہے۔ " عظمت اور خدائے تہار کا خوف ہے تو بتاؤ (تعبیر خواب/ القول السدید) میں کہاں تسلیم کیا ہے۔ " کہ سستار ارسال و تدلیس میں مذہب امام اعظم واجماع قطعی جمیع ائر حنف کورو کرے جو آپ نے ایک غیر حنفی عالم کا قول پیش کیا تھا۔ اس پر الستہدید نے ایک سیدھی سی تو ایک غیر حنفی عالم کا قول پیش کیا تھا۔ اس پر الستہدید نے ایک سیدھی سی تو رہی ہے۔ شاہ کہا ہے۔ شاہ کے ایک سیدھی سی تو رہی ہے۔ شاہ کیا تھا۔ اس پر الستہدید کہا ہے۔ سیدھی سی تو رہی ہے۔ شاہ کہا ہے۔ ایک سیدھی سی تو رہی ہے۔ شاہ کہا ہے۔ سیدھی سی تو رہی ہے۔ شاہ کہا ہے۔ سیدھی سی تو رہی ہے۔ شاہ کہا ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ شاہ کہا ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ شاہ کہا ہے۔ سیدھی ایک ہو تو رہی ہے تو رہی ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ سیدھی ایک ہی ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ سیدھی ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ سیدھی ہے۔ سیدھی ایک ہے۔ سیدھی ہے۔

(۱۲۵۱)'' بیتول ہمارے مذہب کے محققین اہل اصول وحدیث کو مسلم نہیں۔ البذاہم پر جمت نہیں۔ البذاہم البداہم پر جمت نہیں۔ ایک خوش اعتقادی کی کی بات معلوم ہوتی ہے اور غیر مقلدان ہے۔ البذا بے رنگ واپس'
دوم براہ ایمان داری صاف تصریح فر مادی کہ بین غیر مقلدی ہے صفحہ ۵

(۲۷۲)'' مقلد ہونے کا دعوی جب جھوٹا ہو کہ نص امام مذہب یا قبول مُسفنتی بیدہ مذہب کا اور اسکے مقابلہ میں آیت حدیث یا دوسرے مذہب کے اقوال سے کام لیتا۔''
دیکھے جب مذہب کے اختلافی قول مفتے بہ کے مقابل آیت قرآنی چیش کرنے دعوے تقلید جھوٹا تھہر تا ہے تو آپ نے کہ مذہب حنی کے اجماعی قول کورد کیا اور

اس کے مقابل ابن جمرشافعی کے قول سے کام لیا۔ آپ کا دعوئے مقلدی سوجھوٹوں کا جموٹا ہوا۔

سوم یہاں تک التہد میڈ تہذیب کے بیرانیہ میں تھی۔ پھر آخر غصہ بری چیز ہے۔ صفحہ 9 ہر فر مایا۔

(۳۷۳)''(حنق/ غیرمقلد) ہوکر آپ نے (ابن جراشاہ) صاحب کے کلام سے کیوں اشدال کیا۔اتنانہ سمجھے کہ (ابن جراشاہ) صاحب (شافعی/مقلد) ہیں۔ایسارگڑ اپڑے گا کہ سر مبلاتے پھرو گے۔''

(9) آپ نے اذالِ جمعہ کو حکم اذان سے خارج کیا اے تو یوں اذان کہددیتے میں جیسے اقامت کو۔ بیر قرآن و حدیث و اجماع امت سب سے الگ تھی۔ لہذا البحد یؤنے فرمایا صفح کا اوسا

(۱۷۲۷) "تمہاری جہالت اس پر ستم شوق تصنیف پیٹ پالنے کا کارخانہ اپنے آپ کو علاکے مرے میں شامل کرانا۔ متیجہ ظاہر کہ جب خصم کی گرفت ہوئی تو خدا در سول صحابہ ائمہ سب سے الگ تملک"

(۱۰) یہ غیر مقلدی اور خرق اجماع اور دین میں اختراع کے جو قاہر الزام جناب پر قائم ہوئے تھے اصلانہ ان سے جواب دے سکے نہ تو یہ ہی کی تو فیق ہوئی۔ بلکہ اُلے ان الزامات کو ہماری بے تہذیبیوں میں گنا گئے۔ اب التہد یڈیدنہ کہے تو کیا کے کہ صفحہ ۲۷

(۲۷۵) '' بینک مخالف اجماع ہے۔ آپ روتی صورت بنا کرئری آواز میں وُ کھڑا روٹے میں ۔آپ کا فرض تو پیتھا کہ یا تو تو بہ کرتے یاغیر مقلدی ہی منظور تھی تو جواب لکھتے تعصب و فریب دہی کوڑک کرتے گرآپ نے تو اور زائد عیاری وفریب دہی سے کام لیا۔'' یعنی

ل جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وعليم وسلم

# جفا کے بعد وہ اچھے ڈرے تیر البی سے مجھے کہتے ہیں جلدی توبہ کیجئے دادخواہی سے

(۱۱) معانی بیس بدیه و عِنُدُ میں تصریحات ائمہُ سلف وظف کو نغوو بریکار بتایا خود صحابی واہل زبان کا ارشاد د کھایا۔ اس پر بھی اعتبار نہ آیا۔ ُ استہد ید ُ نے فرمایا صفحہ ۳۳ و سرم

۔ (۲۷۱)''ملف صالحین محققین ومحدثین مضرین سب آپ کے زویک نیکسی ثار میں نہ قطار میں ان سب اراکلین دیمن عین وائمکٹرع کے اقوال آپ کے خیال میں لغوو بیہودہ و برکار'' صفحہ ۱۹۵۵و ۱۲

(۱۷۷) "اس بخت گرفت میں (بدایونی / بناری) بی کے انجو پنجر ڈھیلے ہو گئے اور گھبرا کردم سوگھی آ واز میں بولے وہ اقوال الرجال ہمارے اصول (عرف خاگی کے آگ ذرہ برابر و تعت نہیں رکھتے اس چنچل شوخ اوا ہے کوئی ہو چھے تھے ہے کس نے کہا کہ مردوں کے سامنے آئے جودم سوکھ گیا۔ سالس پھول گیا۔ حواس با خند ہوگئے ۔ نتھا ساکیجادھک دھک ہونے لگا۔ آخر منھ موڈ کر ایسا بھا گنا ہڑا کہ تو بہ ہی بھلی۔"

مسلمانو! 'التهديد' صحابہ وعلما كے اقوال نہ مانے پر ابيا گر بى گونجى گر مائى ہے۔ كہيں بيس پاتى كه' آگرہ والى' نے قرآن عظیم كى آيتوں كو بھى معاذ الله طومار بيكار مجر مارتھ برايا تو كيا بجھ كہتى \_ كيا كہتى اس سے زيادہ كيا جو ابھى كہہ چكى ہے كہ خداورسول سے الگ تھلگ ۔

(۱۲) آپ نے صدیث علی باب المسجد میں علی جمعیٰ عِنْدَلیا۔ بلاوجہ لفظ کو حقیقت سے تو رُکر مجاز پر وُ صالا ۔ التہد یوٹ نے اس پر وُ پنا صفحہ ۲۸۔

(٢٧٨) و كويا حديث شريف عنول كرة ب حاكم بين - جس كوچا با فلط كهدويا- جس كو

پاہا تھے فعوذ بالشدند (بدایونی/ بناری) بی ذرافر مایئے اس صدیث شریف میں کونسالفظ اس بات کی فلطی پر دلالت کرتا ہے اور حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف واعی ہے۔''

(۱۳) آپ نے "علی المنبر" کو" علی باب المسجد" پر قیاس مع الفارق کیا۔ التبدید نیز نے بہت تقارت سے جھڑ کارصفی ۱۸

(۱۲۷) "عقل ہوئ یا (بدایونی / بناری) جی کی بھینس۔آپ کے قیاس کا کیا کہنا مع الفارق جوہاں قرید بجاز موجود ہے۔ جو حقیقت سے مانع ہے۔ یہاں ایسا قرید نہ مانع متا ہے کیا ہے؟'' (۱۳) حدیث صحیح کدا کا ہر وائم قرناً فقرناً اس سے استناد کرتے آئے۔ نہ مانی اور اسکی قدر زند جانی۔ اس پر التہد ید 'یولی صفحہ ۲۲

( ۲۸۰) "علا وفقها بمیشدای حدیث سے استدلال کرتے آئے آپ انفو جانیں اور قدر نہ کریں آؤ کوئی جارٹیس ۔"

الله الله! اقوال علمانه مان پر کیا زورشور تصاور حدیث لغوو بے قدر جانے پر کیا دسیمالہجہ ہے۔ بات ریہے کہ حدیث کی قدر خود بھی برائے گفتن ہے۔

(١٥) آپ نے گیارہ جدیداصول کڑھے۔ التہدید سفحۃ

"مبربانی فرما کرچندسوالو کی جواب دیجیے

(٢٨١) ا-ان اصول كاواضع كون ب-

(۲۸۲) - كبروشع يوك

٣(٢٨٢) - عملاً الحكيرانج بونه كاوقت وطريق كياب؟

(۲۸۴) م-واضع في كياصورت وضع اختيارى؟

آ خالف ہے سوال وہ کیے جاتے ہیں جس کے جواب کا قابل اختیار پہلوائے مفنر ہو۔ جوسوال ایسانہ بولاؤ فضول و جمالت ہوئے کہ اُن بولاؤ فضول و جمالت ہوئے کہ اُن بولاؤ فضول و جمالت ہوئے کہ اُن میں برائیک خالف کو مفتر ہے۔ البذا ان کی صنع ان پر جمت ۔ اگر چہ ہمارے نزویک ان میں بہت سوال لغو بول ۔ جیسے اُنظے رسالہ التائع "میں مہمل و بیکارو ہے معنی سوالات کی کرم بھری ہے۔

www.muftiakhtarrazakhan.com

(۲۸۵)۵-برجگة آپاس برعال بین اوراس کام لے عقین " و کیسے کیا کیا ہے کی کہی اور اندر ہی اندر کیسا کیساؤلیل کیا؟

(۱۲) آپ امام عینی کی ایک الزامی بحث سے سندلائے اور ایکے روشن کلمات نے جناب کولا جواب کردیا۔ التہدید وصرے ڈھال پر کہتی ہے۔صفحہ ۴۸

(۱۸۷)" (امام عینی الملی قاری) کی بناہ میں آپ نے مخلص جاہی تھی گرافسوں کہ (امام عینی الملی قاری) نے ہی تخت پھندا آ کچی گردن میں ڈال دیا۔ ملاحظہ یو (بنامیام تا قا) میں فرماتے ہیں۔"

(کا) آپ نے 'آگریڈ میں جدید دلیل وہ مسئلۂ حلف کی دی۔ وہی پہلا موقع تھا کہ آپ نے جدید مضمون سے رو کے زعم میں قلم پکڑااور نہایت شاوشاد ہوکر ای پرمسئلہ اذان کا فیصلہ جانا۔ اور بعنایتِ النبی وہی جناب پر اُلٹ گیا۔ التہدید اُلی واقعہ کام شیہ پڑھتی ہے۔ صفحے کا۔

(۴۸۷) "اس رسلیای به پیداموقع ہے کہ (بدایونی/بناری) جی عبارت جدید لکھ کرتر دید کے زعم میں قلم پکڑتے ہیں۔ بھد کتے اچھلتے سامنے آتے ہیں۔ اور بیسیوں عبارتوں بقوی دلیلوں، زیردست بر ہانوں کے معارضہ میں جرح کا پگان رکھتے ہیں۔ گر ہیں عقل سے بیدل مجھ سے عاری (بدایونی/بناری) سنواورکان کھول کرسنو۔ ایساسنوکہ پھرلب نیکلیس کے گردن شاہ کھے گی۔ بیتہاری بی دلیل یا بیدمعارضہ مہیں بھائس لے گا۔

> الجھا ہے پاؤل یار کا زلفِ دراز میں او آپ ایت دام میں صاد آگیا"

(۱۸) مباحث سابقد میں دکھے چکے کہ جا بجا آپ نے اپنی چنائی آپ ہی ڈھائی۔ آپ ہی کا قول آپ برضول آپ کی سند آپ کارد۔ اس پر التہد یڈ فرماتی ہے۔ سفحہ ۱۸۔ (۲۸۸)" دروغ گورا حافظ نباشد۔ آپ نے بھی بھی کھا ہے آپ کی ....اور آپ کا سر ہورہا ہے۔ کہو اب تو دلیل ومعارضہ وجرح کا خیال نہ کروگے۔ ورنہ پھر و کھو بھی ڈرگت ہے گی۔''

(١٩) فتح القدير و غاية البيان كي دونول عبارتيس تمام اذ اني طا كفه سے لا جواب

ر ہیں اور کہد دیا تھا کہ لاجواب ہیں ۔گرامی برادر بھی اُن سے فیج ہی کر نگلے۔اس پر 'المتہدید' نے فرمایا۔صفحہ۲۷و۔۲۷

(۴۸۹)''دوعبارتی جو بیدومو ہے کر کے پیش کی گئی تھیں کہ بیدلا جواب رمیں گی وہ و لیک ہی رمیں۔ جان بچاکر پیچھیا کچھنا کر بھا گئے ہو۔اب بھی غیرت ہے تو دونو ل عبارتوں کا جواب دو۔''

(۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (

(۲۱) جناب بني پېلوگردانيان ملاحظه فرما كين \_

اولاً۔عبارت امام راغب میں کیا پلٹے ہیں کہ دوتو ہم صرف مطلق قرب بتانے کو ااے تھے جولا کھوں منزل اور ہزاروں برس تک پھیلا ہو۔

إ لا عُرُفيت كي - يجها چراكر كمي

ٹانیا۔عبارت ساختہ ُ جامع الرموز 'میں کیا کروٹ لی ہے کے خصوصیت عِنْد اُسے بحث نہیں عِنْدَ ہواتو کیانہ ہواتو کیا؟

ٹاڭ\_اذ ان خطبہ پراطلاق اذ ان شل اقامت کہہ کر کیا باگ موڑی ہے کہ جم نے تو صرف الفاظ عند َوغیرہ پر بنا کی تھی وہ حقیقۂ اذ ان ہویا مجازاً۔

(۲۹۱) رابعاً۔ تعامل اذان میں کیا کیا رنگ بدلے ہیں۔ فتوائے بدایوں میں وہ جبروتی احکام کہ'' ویاروامصار عرب و تجم میں قدیم ہے بہی تعامل چلا آ رہا ہے۔''تحریر آگرہ میں گرے اور بولے آئی ہواب میں اور بھی دھے۔ میں گرے اور بولے آئی ہواب میں اور بھی دھے۔ پڑے اور جزم سے شک اور نفی واقع سے اپنی نفی علم کی طرف جھکے کہ'' عامہ بلا دِاسلام میں بہرے اور جزم ہے کوئی اختلاف مسور ٹانہ تھا بلاو تحربہ میں کچھلوگ اسکے خلاف پر عامل ہوں تو جوں گرا سکامل و ثبوت نہیں۔'' حالا تک می سفید کی ہے رسائل اہل جن میں روشن ثبوت و کیے ہی کر جناب اتنا جھکے بہر حال ان پانچ تکونوں پر ُ التہد بیڈ کیا کیا جلی کئی سناتی ہے۔ صفحہ و

(۲۹۲)'' حیا ہے تو پھر گردن نہ اُٹھاؤ پہلے پھے کبو پھر کھے۔ اپنے لکھے پرخود پانی پھیرہ۔ جانبے والے جان ہی گئے ہیں۔جو جناب کی خاصیت ہے۔''

صفح وسم

(۲۹۳)''بدایوں کے نونیال اس چالائی وعیاری کی داددیں گے اور اس دیدہ دلیری وابلے فریبی پرفرماُنگی قبیقیجاڑا نمیں گے ذراتو خدائے ڈرکرامیان کو کام میں الاکر کھوکیا پیقفرہتم نے نہیں لکھا۔'' کیڈ' او ان خطبہ پرلفظ اذان کے اطلاق سے بینظم عائد نہ ہوگا۔اذان کا اطلاق اقامت پر بھی آتا ہے۔''وغیرہ و فجیرہ -

(۲۹۳)''ایک عیاری تمهاری اور کھلتی ہے خود کہواور اپنی تمام پارٹی سے پوچھو کدونو ل تو لول میں پچھے تعارض ہے پانمیں اور ایسا کلھنے والا مدہوش ہے پانہیں۔ ویکھوتم بھی پچھ لکھتے ہو بھی پچھے۔ جو پہلو و بتا ہے

www.muftiakhtarrazakhan.com

كروث في ليت موراس عقباري حققت جبالت كلتي جاتى ب."

(۲۲) مباحث سابقہ میں معروض ہو چکا کہ جناب نے روس کر پھر انھیں مردودات کو دُہرادیا اس پر التہد ید بولی صفحۃ۔

(۳۹۵)''(بدایونی/ بناری) بی گیروی عبارت دُہراتے ہیں جس کامفصل جواب پانچکے ہیں۔'' صفح پر سو

(۲۹۱)''وری پیلی عبارت نقل کردی جس کے متعلق لکھود یا گیا تھا کہ آپ کا دمویٰ بلادلیل ہے۔'' صفحہ ۲۰۰۹\_

(۲۹۷) (نو/آٹھ) ور تی شائع کی ہے۔اس میں سوافضولیات اور فریب یا پیچھلے فقروں کے اعادہ کے اور پکچی ہے۔''

(۲۳۳)اذانِ خطبہ پراطلاق اذان مثل اقامت کہنے میں جوآپ پر قاہر ردتھااس کے جواب میں بھی جناب نے اپنی عبارت فتو کی دہرائی مگر اُس میں سے اصل فقر ہ مردودہ کتر کر۔اس پر التہد یدئنے کہا۔صفحہ۲۔

(۲۹۸)"این پهلی ای عبارت کی کتر بیو حت کر لکھتے ہیں۔"

(۲۳) دروازہ مطاقاً خارج نہ ہونے پر جوعبارت در مختار قطع بریدیں کر کے جناب نے پیش فرمائی۔ تعبیر خواب نے اس کے قاہر جواب دیدئے۔ اور ثابت کردیا کہ دروازہ کو داخل صحن ماننا جنون ہے۔ جناب اُن قاہر ردود کے سامنے بات کی تاب نہ لائے ۔ نرے سکوت کی تھرائی مگر آ تکھ بند فرما کر کہہ پھروی دی کہ دروازہ خارج ہونا کیا ضروراب التہد یدا سکے سواکیا کے کہ صفحہ ۱۸۔

(٢٩٩) " آ يكي بيش كرده كاجواب مو چكا\_افسوس آپاس كى تاب مقابله خدال سكاور أللي وْهنائي

" & is

(۲۵) ہم نے عیارت کشاف و مدارک کا مطلب کتناصاف صاف سمجھادیااور کھول کر دکھادیا تھا کد اُن کو جناب کے دعوے سے پھھ مناسبت نہیں بلکہ اُلٹی آپ کو مصر ہیں۔افسوس کہ خود نہ سمجھ تو اتناروش سمجھانے پر بھی بے دیکھے بھالے پھر اُنھیں کا مام لے گئے۔اس پر التہدید بولی صفحہ 2۔

(۱۰۰۰)" ہوش دحواس کواستعفاد ہے کر خصم کے مقابلے میں آنے والا یو ہیں ذکیل ہوتا ہے۔ جیسے تم \_افسوس کہتم خاک نہ سمجھے سارا نزاع ختم کردیا۔اورخوب سمجھا دیا تھا۔ جناب جواب عقل کے دلوتا کی مکر دو تصویر پیش کرتے ہیں قابلِ النفات نہیں۔"

#### مدرسة خرمامين علم كي توبين

خیریہاں تک تواتی ہی کہی گر جناب سے ان حرکات کا مکر رصد ور د مکھ کر آپ کی التجدید' نتگ آگئی اور کمال بھر کر نکھری ۔ صفحہ ۲۔

واهر مصفائي خوبخور بسنائي

ل واهرا من كي ألن ظرافت كداية على اوريا فت مفافقه

#### مدرسة خرمان علم البي كوعاجز وجابل كها

(۳۰۲) مگر قارورے کے ذکر میں علم کورسوب کہنا آپ ہی کی تمیز ہے۔ دیکھواسے خارج از مبحث باتوں میں تطویل نہ سمجھنا۔ بید ین ہے آپ کے بیبال علم کی وہ قدر ہے کہ اور تو اور (۳۰۳) علم از لی قدیم یعنی علم اللی عز وجل کے لئے بیان کی طاقت نہ ہونا کہ اور خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ یعنی معاذ اللہ بجز و جہل دونوں۔ دیکھئے اپنے یہاں کا ماہواری رسالہ شمس العلوم نمبر (۱) صفحہ ۵۔ حضرت علم کی افتتا جی افتر اگر تھے ہیں گرھی۔

"دمعزز سامعین میں آپ لوگول سے اپنا تعارف کراؤں کہ میں کس رنگ میں ہم رنگ ہو چکا ہول میں کہ او یات و میں کیا تھا اور کس طرح آپ تک پہنچا ہے کھے ایسی ان کہنی ہے کہ زبان کو طاقت بیان نہیں عالم مادیات و محروات عالم علوی و تعلی عالم عقل و فکر سب جھڑوں سے الگ تھلگ رہ کر علم مطلق کے لقب سے ملقب ہو کر صفت بن کر عین موصوف تھر کر کھے ایسا گمنا مربا کہ کسی نے نہ جانا ۔ فیراس گمنا می نے ایسانا مور بنایا کہ ہم جگہ میرانی ظہور فیر نہیں کیا تھا۔ بال اتنا جانتا ہول کہ علی میں تیں تھا اور میرانہ ہونانہ ہو سکتا تھا"

ناظرین ملاحظ فرمائی کہ بیاوصاف علم النی قدیم کے سواکس کے لئے ہو سکتے اس کہ عالم علوی وسفلی سب سے منزہ علم مطلق صفت بن کرعین موصوف وہی وہ تھا اور اسکا نہ ہوناممکن نہ تھا۔ اس کو کہا۔ اُسے طاقت بیان نہیں اُسے خودا پی حقیقت سے خرنہیں ۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ۔ یقین ہے کہ کوئی دوسراایسا کہتا تو اُس پر کفرنہیں تو محرایی وہددینی کافتوی ضرور دیتے۔ اینے لئے شاید ہواء قافی الزہر ہو۔

(۳۰۵) پھر عالم علوی بھی جھگڑا ہے۔ (۳۰۹) عقل وفکر بھی جھگڑا ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم جا بجاانکی مدح اور ایکے نہ ہونے پر ندمت فرما تا ہے۔ غرض زبان کے آگے کھائی خندق سب ہموار۔ میں یہاں اسکوذکر نہ کرتا مگرآپ صاحبوں کی خیرخواہی کہا لیے شدید صلالت آمیز کلمات سے قوبہ فرمائیں۔اور ککچراری کے شوق میں زبان کو اتنا بدلگام نہ بنائیں۔ داستان گوئی یا ناول سرائی کا شوق ہے تو اور بہت سے موضوع ہیں۔

#### آپ رتوبہ چھاپ کرشائع کرناشرعی لازم ہے

کہاصل ایمان کے خلاف اللہ تعالی تو بیق تو ہوں۔ کیا آپ تو برزما کیں گے۔ ہوتو کہا اللہ تعالی تو برزما کیں گے۔ ہوتو علانیہ ہو۔ بین اللہ تعالی تعلی کر ملک ہیں شائع فرمائی۔ گھرکی چارد بواری ہیں اسکی تو بہ فرمائے میں جھپ کر شائع ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ " اِذَا عبد کے لئے تعلیہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ " اِذَا عبد کے لئے تعلیہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ " اِذَا عبد کے اُسْتِ بِالسِّسِوَ وَالْعَلَائِيَةِ بِالْعَالَى بَعْلَم اللہ تعالی علیہ وسلم من اللہ تعالی علیہ من اللہ تعالی علیہ من اللہ تعالی علیہ وسلم من فرمائے۔ "اللہ مُسْتَعُفِوْ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیٰ علیہ وَ مُعَلَیْ ہِ کَالمُسْتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیٰ علیہ وسلم من فرمائے۔ "اللہ مُسْتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ ہِ کَالمُسْتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ ہِ کَالمُسْتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ ہِ کَالْمُسْتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ ہِ کَاللّٰمُ سُتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعْلَیْ ہِ کَاللّٰمُ سُتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ ہِ کَالمُسْتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ ہِ کَاللّٰمُ سُتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَیْ ہِ کَاللّٰمُ سُتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعْلَیْ ہِ کَاللّٰمُ سُتَعُفُورُ مِنَ اللّٰهُ تَعْلَیْ ہِ کَاللّٰمُ سُلَمُ اللهُ تَعَلَیْ ہِ کَاللّٰمُ سُلَمُ اللهُ تَعْلَیْ ہِ کَاللّٰمُ اللّٰمُ الله تعالَیْ ہُورُ کے گا مُر واللّٰہ بات آ کی عاقبت کے عوالے ہے۔ آئندہ آپ جانیں۔ جوالے خالے آئیں ہے۔ آئندہ آپ جانیں۔ آئیدہ آپ جانیں۔

مدرسة خرمامين الله عزوجل كي طرف جهل كي نسبت

(۳۰۸) پھراشد خضب ہے کہ یہاں صفت کوعین موصوف بتایا تو اب وہ عجز وجہل کے علم کی طرف نسبت کرنا ہوا کہ آپ کے

نزدیک اللہ تعالیٰ خود ہی علم ہے اور علم عاجز و جاال ہو بیآپ نے اپنے رب کو کیا کہا۔ آپ ہی اس پرفتو کی دیجئے۔ع

كيالطف كرغير يرده كھولے

(٣٠٩) بلکه علم اگر عین عالم نه ہو جب بھی علم کی طرف جہل کی نسبت بعینہ عالم کی طرف جہل کی نسبت بعینہ عالم کی طرف ہے۔ فلاں کے علم کو اسکی خبر مرفی سے یقیناً یہی معنی ہیں کہ اس عالم کو اسکی خبر مبیں۔ اسکے یقیناً یہی معنی ہیں کہ اس عالم کو اسکی خبر مبیں۔ اب مفر کدھر۔

(۱۳۱۰) پھر پہال صفت کہ میں موصوف کہنے میں تو آپ اپنی ناواقلی ہے ہے فہم مراد بعض متا خرصو فید کرام کا وامن پکڑیں کے حالانکہ میدتمام علمائے متعلمین اہل سنت کے خلاف ہے۔ اوروں کی نہ سنے تو حضرت محمولا نافضل الرسول وحضرت محمولا ناتاج اللحول فرصرت محمولا ناتاج اللحول قدس سرہما کی تو سننے کہ دونوں صاحبوں نے اپنے عقائد میں صفات اللہ یہ کو لا عَنْسُنَ لَا غَیْسُرَ کہا ہے۔ عجب کہ آپ عقائد میں انگے تخالف ہوں اور کی اوان میں انگے عمل کا خلاف کفرطریقت جانیں۔

مدرسفر مان الله عزوجل كومركب وعماح بتايا

(۳۱۱) گر قیامت تو آپکے یہاں کے خلاصۃ العقائد نے ڈھائی ہے وہاں ہایں مجوری کہاسکا مخدرسالہ احسن الکلام کو کہا تھا فدہب ائمہ متکلمین لا غین لا غینر لیا مگراہے کس برے خص خی طور پرتعبیر کیا خالص کفری طرف کھنچ گیا۔ صفحہ پر کہا مگراہے کس برے خص خی طور پرتعبیر کیا خالص کفری طرف کھنچ گیا۔ صفحہ پر کہا "دوہ صفیں ندائی ذات ہی جاتی ہیں ندخارج ذات ،،اس کے بعد جوالقاظ متکلمین کا ترجمہ کیا"ندیین ہیں ندغیر کی دیون ندقیہ صفیں خودخدا ہیں نداس سے کی طرح جدا ہیں"

ا ـُ الـمعتقد المنتقد على أم ما تعلى المصفة لَيْسَتُ عَيْنَ الدَّاتِ وَلَا غَيْرَهَا عِلَى اصْ الكَامِ عَلَى فراتُ الكَامِ عَلَى فَراتُ المَامِ عَلَى فَراتُ المُناتِقة لَيُسَتُ مِثَلَ صِفَاتِ المُمْكِنَاتِ فَهِي لَيْسَتُ اللَّهِ فَاللَهُ عَلَى المُنْكِنَاتِ فَهِي لَيْسَتُ اللَّهِ فَاللَهُ وَلَا يُمْكِنُ انْفِكَا كُهَا وَ سَلْبُهَا عَنِ الدَّاتِ ـ

متكلمين كے لفظ تو ضرور حق ہيں اور انجي پيفير اگر چيخت ناقص ہے پھر بھی بات فی نفسیج ہے مگروہ جواگر چدگندہ لیکن ایجاد بندہ بڑھایا کہ" ندذات ہیں ندخارج ذات" ا کے معنی اگر سمجھے تو کفر خالص ہے کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جو نہ ذات ہو نہ غارج ذات وه نه نهو گار جزء ذات تو معاذ الله! الله عز وجل كومرك تنهرايا اور جو مركب ہے جاج ہے اور جوتناج ہے الہنہیں تو صاف صاف اللہ ہى كا انكار ہو گیا۔ مگر علت وہی ہے جومیں کہدچکا کہ بے علمی و تافہی۔

برادرم باستعداد كومصنف بنخ كاشوق خصوصاً علوم دينيه ميس بهت ہى يريشان و يشيان كرتاب اورول مين وليل اوران مين صليل - و حَسُبُ فَ اللَّهُ وَ نِعُمَ

الَّوَ كُيّا \_

برادرم بدزائد كلام اگر چدمیں نے کچھطویل كيا مگر انصافاً زائد نہيں خاص متعلق مناظرۂ دائرہ ہے۔ کہآپ کواصول ایمان ہی ابھی ٹھیک معلوم نہیں تو وہی سب سے اہم ہیں۔ کسی سی عالم سے پہلے عقائد درست کرالیجئے۔ ایکے بعد فرعی مسئلہ اذان وغیرہ میں وقت خرچ کیجئے۔ورنہ جڑ کھکل اور پالوں پرسر پھٹول بخت حماقت ہے۔اللہ كرے كمآپ كوغصەندآئ اوران نصائح ضرور بيدينيه برعمل كى توفىق ہاتھ آئے۔ وَ لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيُّمِـ

(٢٧) جناب والان فحض بزور زبان فقوائے بدایوں میں عبارت عالمگیری '' بذالک جری التوارث' کواذ ان داخلِ مسجد متوارث ہونے پرنص تشہرایا اور پچھلی مدا یونیہ

لے شاید گھرا کر جان بچانے کے لئے اللہ عزوجل کواہے گھر پر قیاس کر مینصیں کددیکھوہم اپنے گھرے خارج نہیں کیااں ہے گھر کا جز ہوگئے ۔ گریکھن جہل ہے خارج دونوں جگدداخل کے مقابل ہے۔ آپ گھرے خارج نبیں یعنی و اے میں داخل میں مرکھر میں واخل ہونے ہاں کا جز ہونالا زم نبیں آتا اور ذات میں داخل نہ ہوگا مگرا کا جزر کیا آپ دیو بندی مولوی محمود حسن کی طرح اپنے رب کو مانند مکان کھکل جوف دار مانیں گے۔

نے بکمال حیا اسے بتا کید کہا کہ 'عالمگیری میں صاف صاف تکھا ہے' 'التہدید آپ جانیں حرفوں کی بنی ہوئی ایک پانچ ستم ظریف ہے۔اس پر غصہ ندد کھایا بلکہ تسخر کی ادا میں فرمایاصفحہ ۸

(۳۱۲) "كياس فقرے كے كہددينے اذان داخل مجد كى قدامت افس عرس كى ترمت) آپ نے (افس محمد كى قدامت افس عرس كى ترمت) آپ نے (افس) حدیث) صرح ہے فابت كردى۔ كهددو بال مرج جالت بحرى بيكڑى۔ يتم دراز كردن جيميني تى بوئى آئكھيں افساكر كہنا۔ تا كہ طاكف ميں بحددادل جائے اور كھائے كمانے كا فسيكر اہاتھ سے نہجے شہائے۔ "
بوئى آئكھيں افساكر كہنا۔ تا كہ طاكف ميں بحددادل جائے اور كھائے كمانے كا فسيكر اہاتھ سے نہجے شہائے۔ "
بوئى آئكھيں افساكر كہنا۔ تا كہ طاكف ميں بحددادل جائے اور كھائے كمانے كا فسيكر اہاتھ سے نہجے شہائے۔ "

التهديد عد كى مهذب جلى كلى سنيے صفحه ٨

(۳۱۳)'' واہ بی واہ !کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا ، بھان متی نے کیبا جوڑا۔ پچ کہنا (تعارض و ترجیح/کل محدثة )والانقر ہتمہیں یادتھا یا کسی نے بتادیا دیکھولجانا شرمانا نہیں ۔صاف صاف بتانا اسکے معنی بھی معلوم میں یا خالی رٹ ہے۔''

(۲۸) مباحث سابقہ میں گزراجناب نے جیسے جیسے بے جُوت دعوے کئے آخر النہدید کوکہنا بڑا۔ صفحاا

(٣١٣) "مهربانی فرما کرجو کها کیجئے۔ کسی سے پوچھ پاچھ کر با شوت لکھا کیجئے۔ ورنہ پھروہی ہوگا۔ جیسے (مامع الرموز / واری ) کا حوالہ۔ کیو چھ جھینے"

(۲۹) میں میر بھی دکھا چکا ہوں کہ جناب نے جواب وہ دیے جن سے اور اظہار نادآفی شریف ہوا۔ اس پر التہدید کی شستہ زبانی سنیے۔ صفحہ ۲۰

(۳۱۵)'' پیتحقیق مرتفع والیتاده که (بدایونی/بناری) جی اس میں لٹک لٹک کر جھولے کھا گئے اور کچھا ہے سٹ پٹائے کہ جواب لکھنے کے بجائے اپنی جہالت اوراُچھال بیٹھے۔''

المنتق ايستاده ونشسة آج بى نى ايهام فحش موجائ اگرچه بعنى ي للصف كے بجائے كيافيس بندش ب

(٣٠) ہم نے کتنا کھول کر سمجھا دیا تھا کہ بین یدیداور علی باب المسجد میں زنہارتعارض نہیں۔ جناب جواب ندوے سکے اور جے ای جث پررہے۔ آخر التجدید فرات کہا۔ صفحہ ۱۱۔

(۱۳۱۹)" (العبیرخواب/القول السدید) میں دونوں کے تعارض نہ ہونے کے متعلق جو تحقیق کی گئی استان (القول السدید) میں دونوں کے تعارض نہ ہونے کے متعلق جو تحقیق کی گئی المحقول المحتاج کا رتک نہ کارتک نہ کی۔ (بدایو بی المحتاج کی المحتاج کا رانساف والا ہوا تو یقینا تمہاری السدید) در تمہاری (نو/آخد) در تی دیکھے گا تمہاری دیانت کو کیا کہے گا۔ انساف والا ہوا تو یقینا تمہاری حرکتوں پر چاد حرف بھیج گا۔ شرم۔ شرم۔ "

(۳۱) آفاب کی طرح واضح کر چکا ہوں کہ جناب والا ہمارے اعتراضات نہ سمجھے۔ یا سمجھے اور تعصب کو کام فرمایا۔ اس پرالتبدید کیا کیا بھری جھری بھری کھری ہے۔ اس مجھے۔ یا سمجھے اور تعصب کو کام فرمایا۔ اس پرالتبدید کیا کیا بھری جھری بھری مجھری مجھری کام کے ملاحظہ ہو۔ صفحہ ۳۳۔

'' (۱۳۱۷)'' افسوس آپ کوسمجھاتے مرتبی گزر جائمیں۔گر آپ کے دل پر اس قدر تعصب ونفسانیت کی زنگار چڑھ گئی ہے کہ جھٹا نعیب دشمناں یا مجھ کرتجابل تغافل پراڑ پیشنا شعار کر لیاہے۔''

صفحه ۱۱\_

(۳۱۸) اہل علم ے امید کد (تعبیر خواب / القول السدید) اوراس (نو/آتھ) ورتی رسلیا کویز ہے

کر انصاف قرما کیں۔ (تعبیر خواب / القول السدید) کی ایک بحث ایک دلیل ایک (تفض معارف)

کا بھی جواب ہوا ہے یا اس (نو/آٹھ) ورتی کا کھنے والا (تعبیر خواب / القول السدید) کو بچھ کر لکھ رہا

ہے۔ (بدایونی / بناری) جی جس سے جا ہوانصاف کر الو یتم ہا لیک بحث کا بھی معمولی جواب تک ندویا

گیا۔ ول میں تم بھی شرمار ہے ہو۔ مگر محکسیدھے کرنے کو جو بچھ ندگرا بیٹھوتھوڑ ا ہے۔ افسوس تم جیب بن

گرایک ولیل بھی رون کر سکے۔ عیاریاں کیس۔ گریز ہے کام لیا۔ مگرسب ہے مود نصیبوں کی ذات پوری

ہوکررہی۔ اب بھی شرم ہے کام لو مگر تمہیں اس سے کیا واسط۔"

\_12 je

(۳۱۹)''وه رکائمتیں اور سفیبانہ حرکمتیں ہیں جونام مناظرہ اور شان علم کو بدنام کرری ہیں۔ای منھ پر دعویٰ کیا تھا کہ رسالہ کا جواب لکھتا ہوں۔ اور یہی وہ رسلیا ہے جو (متعبیر خواب / القول السدید) کے سامنے پیش کی ہے۔ شرم۔ شرم۔''

صفحدا"\_

(۳۲۰)''اپنی (نو/آٹھ) ورتی کی روتی تحسیانی شکل دیکھو۔ (تعبیرخواب/القول السدید) پر نظر ڈالو۔ پھرسوچوکہ کی ایک (سوال/دلیل) کا بھی تم ہے جواب ہوا ہے۔''

صفحه

(۳۲۱) ایے جابلول سے کلام بھی کوئی کیا کرے جو وقتِ معارضہ مجنونا نہ حرکات ظاہر کرنے لگیل جائے تو کچھ جواب نہ بن جنی علمی حالت اتنی کم ورکدان کے حوالوں اور غلط بیا نیول کی جب گرفت کی جائے تو کچھ جواب نہ بن پڑے ۔ بھر بعض احباب کے اصرارے ہم نے اس (اور آتا تھے) ورتی بھیا کی کچھ خدمت کرنے کا اراوہ کیا کہ انصاف پیندوں کو بتاویا جائے کہ (بدایونی بناری) جی نے (انتجیر خواب / القول السدید) کو بالکل نہ سمجھا۔ یا سمجھا تو مگر و هنائی ہے یا 'بے حیائی تیرائی آسرا ہے' کھی کر باوجود عاج و مجبوت ہوجانے کے تیارتی مشین جلا بیشنے۔''

سے التہد یڈنے یہ لیجے دارتو اُن جوابوں پرسُنا کمیں جوآپ پچاس میں سے گیارہ پرد سے جا اب انتالیس جوزے ہفتم فرما گئے اُن پر التہد ید جو کچھ بھی کھرے تھوڑا ہے کہ ایسی ناپاک حرکت اور شافی جواب نام پر پیٹر کی مورت کو بھی غصہ آیا ہی جا ہے۔ ملاحظہ ہوں فیس۔

" (بدایوں/ بناری) سے ایک پیٹ پہنچا جس میں (نو/آٹھ) ورتی تحریر (شافی ۔ جواب/الصول الشدید) نامی تھی۔ اس کو (تعبیرخواب/القول السدید) کا جواب فرض کیا ہے۔ مضمون رسالہ وہی کتر بیونت پرانی عماریاں جسٹر فنس سائل ہے گریز عرضرفات (تعبیرخواب /القول السدید) میں جو قاہر (سوال/معارضے) تھے ان سے الی علحدگی جیسے ( ایکے وروازے سے

ا تنبيداً لرندبد لئے جب بھی ٹھیک ہے۔

اذان / بناری جی ہے ایمان ) جن باتوں کا ثبوت مانگا تھا جن غلط بیانوں پر متنبہ کیا تھا۔ ان ہے بالکل سکوت ۔ اپنی تجارتی مشین چلانے کے لئے بیر (نو/آٹھ) ورتی لکھتو دی مگر انصاف ہے سوچیں ۔ کیا ('تعبیر خواب' / القول السدید ) دیکھ چکا ہے وہ اس (نو/آٹھ) ورتی کوسوا خبط و ہذیان کے اور کیا سمجھ گا۔ کاش ذراعقل سے کام لیتے تو بیخواری نہ مرتی گر

ا مر المر المورد ميلش اندر طعف پاكال بروً: " صفي الدر طعف پاكال بروً: صفي الدر طعف پاكال بروً: " صفي ال

(۳۲۳) "شدیدمطالیکو(بدایونی/بناری) بی سارے کا سارا بھٹم کر گئے۔ سانس بھی ندلی۔ البت جیکوی ہے قد می بے حیائی کے اکسانے ہے بولے تو گریزگی بولے۔"

صفح ٢٣٠

(۳۲۳)'' خالی گریز بی سے ٹال ٹول کردی۔ ہربات کا مفصل ومعقول جواب دیتے تو حقیقت معلوم ہوتی۔ دو چارافو بہتان کچھ مصنف کو پچھا کابر کو بازاری گالیاں سنادیں۔ جواب کیاای کا نام ہے۔'' صفحہے ہے''۔

(۳۲۵)''بیسب مطالبے بہنم ہو گئے اور آپ نے سائس تک نہ لی۔ بچ کہنا اس حرکت پر تمہیں تہاری پارٹی والے دروغ گو، جاہل نہ بتا نیل گے۔اور منصف مزاج تمہاری ان طفلانہ مشیمانہ حرکتوں پر لاحول نہ پڑھیں گے۔ وعوائے علم ہے تو اس گلو گیر ٹیمانسی سے گلوخلاصی کرایئے اور جلد مطالبہ سے سبکدوٹن ہوجے۔''

جناب والای تحریفیں خیانتیں بتیں گئی تھیں۔ التبدید سے شافی جواب کی بھی بتیں ہی قتم کی حرکات کا ردمبارک۔ تاکہ جناب کی ہزار داستان زبان باغ ہے باک کی "بلبل" ثابت ہوکہ مجموعہ ۳۲۔ ۳۲ کا ہے۔ نیز" دل" سے جناب کی اندرونی حالت ظاہر ہوکہ وہ بھی ایسا مجموعہ ہے۔ اول ارقام جفریہ پر۔ دوم ارقام زبجیہ پر"فسافھ ان

لے تحریف کی عادت اور علم کی کمزوری۔''التہدید' میں برد کا دہدلکھا ہے۔ ع اُلٹی ظرافت www.muftiakhtarrazakhan.com

کنت تفهم وان کنا نعلم انك لاتفهم - "ملاحظه مو مگر لله قرراانصاف سے كه جن ناپاك حركات پر جناب والا نے بنارى بيچارے كوي كيجه سنا كيں - بمارے مقابله ميں بعينها وہى حركات خود فرما كيں - اب تو جناب كو كھلا كه بنارى صول اور جناب كى تحرير شافى جواب دونون طابق النعل بالنعل بيں -

کر ناکس قلر نارس دیکھ لو اب بدایوں میں بنارس دیکھ لو

کب بدایوں کے برآئیں بھاگ تھے کاش کاشی کی کشش سے بھاگتے

انچہ او گفتہ ہماں گویاں شدید رہ کہ او رفتہ ہماں پویاں شدید

با بنارس متصل شد سلسلہ دو زمیس کی گشت اندر زلزلہ

طرز عبد القادر و فضل الرسول شدپسش ٹیمیش تو ہے قدروفضول

رمگ صحبت تخم را تا تُشر برد سنگ گوئی شیشہ را بشکست خورد

انصاف سیجئے تو ایک یمی فصل آپ کے ردیس تول فصل اور شافی جواب پر کافی

عقاب ہے وَالْحَدُمُ لَلْهُ رَبِّ الْعَالَمِ مِنْ ۔ اگر چاہے اس فصل کو مستقل رسالہ سیجے

اور دوآ فت بدایوں کی خانہ جنگی (۱۳۳۳ میں کافقب دیجئے۔



#### فصل۸

ہمارے رسالہ کے حصد ووم کاذکراورایک اشد ضروری دینی تصیحت سے عاقبت گرامی برادرم کی فکر

باذنہ سبحانہ و تعالیٰ جمارے اس مبارک رسائے کا یہ پہلا حصہ صرف مبحث مسئلہ
اذان اور شافی جواب کی اس پونے دوور قی پرتھا جس میں جمارے سوالات قاہرہ کے
جواب کا جھوٹا نام لیا ہے۔ باقی زوائد و بالائی باتوں کی خبر گیری و خدمت گزاری کو
جمارے رسالہ کا حصد دوم ہے جم نے اسے جدا کیا کہ اولاً اس پر ہم نے تمام علمائے اہلِ
سنت سے گواہی طلب کی ہے۔ زوائد کا خلط ان کا دفت زیادہ صرف کرتا اور بوجہ طول
انھیں و کھینا بار ہوتا۔ ٹائیا۔ ہمیں اپنے گرامی بھائیوں کی عادت معلوم ہوئی کہ زوائد
کے طول فضول میں گردن بلند اور مقاصد کی طرف کا بازار بند۔ آنھیں تحقیق مسئلہ مقصود
نہیں اور ہو بھی کیونکر کہ اُس میں تو بحمر اللہ تعالیٰ جماراتی اور اپنا باطل پر ہونا خوب جان
پہلی اور ہو بھی کہ کونکر کہ اُس میں تو بحمر اللہ تعالیٰ جماراتی اور اپنا باطل پر ہونا خوب جان
بہیان لیں۔ وہ نہ ہو کہ ح

مائ قسمت رازول أن يرجمي ظاهر جو كيا

گرآپ کا طرف مقابل بحد اللہ تعالیٰ احمق نہیں کہ کسی عیاری کی جال میں آگر اصل مسئلۂ دائرہ بچا کر ادھراُدھر کی بحث میں پڑجائے جومسئلہ زیر تحقیقات تھا بالا بے طاق رہے اور بیگانہ بات بڑھ جائے۔ لہذا بید حصہ خالص ای بحث میں ہواور جناب کی زائدات کی خبر حصہ دُوم لے اس میں بھی بعونہ تعالیٰ سات فصلیں ہیں۔ اول گرای برادرم کی باقی تحریفوں میں کہ حصۂ اول کے خاتمہ میں انکی ۳۲ تح یفات گنا کر گزارش کردی ہے کہ'' ہنوز کیر ہیں۔ پچاس خیانتوں سے عدد متجاوز ہے۔ انگی نمائش کو حصد وم ہے۔''

دوم وسوم میں ہمارے بخت بیان اور انکی میٹی زبان یعنی ہم پر جواٹھوں نے انہام رکھا کہ ہم نے تعبیر خواب میں انکے ساتھ شنیع نام ہذب برتاؤ کیا۔ دوم میں فروا فروا کے جواب اور سوم میں انکی بخت بدتہذ بیوں کی دھوئی دھائی شستہ شائستہ زبان کی مقدس خرافات کا انتخاب سوم کی حالت تو ای فصل گذشتہ ہے آشکار۔ جس میں خود انکی التبد بیڈان پر صاعقہ بار۔ دوم میں ہم نے بید دکھایا ہے کہ برادرم نے جہاں اور اجتہاد فرمائے فن بدتہذ ہی کے بھی مجدد و مجتبد ہیں۔ اسکی وہ دس قسمیں جدید گڑھیں کہ اجتہاد فرمائے فن بدتہذ ہی کے بھی مجدد و مجتبد ہیں۔ اسکی وہ دس قسمیں جدید گڑھیں کہ بایدو شاید۔ از انجملہ ایک مجیب بید کرفی عیب کا نام عیب سے کہتیں آپ میں بیعیب نہیں وہ کہیں ہمیں عیب لگایا۔ ہمارے ساتھ بدتہذ ہی کی نیز عجیب بید کرفی قول کا نام قبیل ۔

جم صراحة کہیں کہ آپ نے کہا ہم نہیں کہتے۔ وہ کہیں ہمیں یوں کہا۔ اورسب سے عجیب تربیہ کہتے ہیں کہا۔ اور ہم انکی وہ عبارت تعبیر خواب میں رو کے لئے نقل کریں تو اپنی بے تہذیبی ہمارے سر دھریں۔ کہتم نے بیافظ نامہذب کہا۔ اور دو فقسیں سب سے خت تر جنگی بنا پر (۳۲۲) ایک نزویک معاذ اللہ قر آن عظیم سراسر مسید سب محت تر جنگی بنا پر (۳۲۷) ایک نزویک معاذ اللہ قر والسلام از آدم یا سیدالا نام علیہ ولیسہم افضل الصلاق والسلام معاذ اللہ ایک طور پر سخت نامہذب گزرے۔ سیدالا نام علیہ ولیسہم افضل الصلاق والسلام معاذ اللہ ایک طور پر سخت نامہذب گزرے۔ جہارم میں گرامی برادر کے سفید سرخ زروسیاہ ہررنگ کے کھلے تھے۔ جہارم میں گرامی برادر کے سفید سرخ زروسیاہ ہررنگ کے کھلے تھے۔ جہارم میں گرامی برادر کے سفید سرخ زروسیاہ ہررنگ کے کھلے تھے۔ جہارم میں گرامی برادرم نے ایک ای تحریر شانی جواب میں بھکم نص قطعی قرآن مجید اسی سے زیادہ علائے وارس سے ناویر سب سے نیادہ علائے کا ارتکاب کیاادر بالآخر خودا ہے فتوے سے اپنے او پر سب

ہے تحت ترازوم کوجلوہ دیا۔

سفتهم میں باقی موائد بھوائد و فوائد کہ اسکے زوائد پر واردووعا ئد اسی میں مسئلہ
ایمان سادات میں انکی تازۃ ادب شناسی کی خدمت گزاری بھی ہے کہ (۳۲۸) آپ تو
اولادا مجاد سادات کرام کو بھے النب نہ مانیں ۔ (۳۲۹) اور معاذ اللہ اس نہ مانے کے
افتر اے کاذب میں ہم کوسانیں ۔ (۳۳۰) پھر ہم پر جھوٹے اعتراض کی ہوں میں
تقریروہ کی جس نے حضرات انبیائے کرام علیہم المصلاۃ والسلام کی ماؤں بیبیوں حتی کہ
خودام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا پر معاذ اللہ معاذ اللہ زناجا مُز کردیا۔ ہزار ہزار
افسوں قلت وین و ذات علم مدعین پر۔ نیز اس میں ۲۸ دن کے رمضان پر بحث اور
اکے عذریہ کے کا رداور اس باب میں اٹھارہ بند کا ایک مثلث ہے جس کے بند کا
مصرع ہے۔ ج

« رمضان فروری بدایون مین "

پہلے گیارہ بنداعتراض میں ہیں۔ پھرسات اعتذار میں ۔ یعنی انکی طرف ہے۔ ۴۸ دن کارمضان کر لینے کےعذر۔

ہفتم میں انکونہایت ضروری دینی نصائے۔ جن کو مانے والا دونوں جہاں میں مفلح و
صالح ۔ المحمد للہ مسئلۂ دائرہ میں حق 'تعبیر خواب ہی نے واضح کر دیا تھا اور اب اس حسہ
اول نے بے خدیدہ شنہ حنہ ہوئی بوری قلعی کھول دی۔ زوائد پر بحث چندال ضروری
نہیں گر ایک نصیحت نہایت سخت اشد اہم ضروری ہے کہ مسئلۂ اذان کی ضرورت کو
اس سے ایک اور لا کھی بھی نبست نہیں ہو کتی اسکے لئے اشاعت حصہ دوم کا انتظار
ہرگز روانہیں ۔ موت کا حال معلوم نہیں کل کیا ہو۔ فریقین میں سے کون رہے ندر ہے۔
لہذا دین نصیحت کا عظیم فرض بنو فیقہ تعالی ابھی ادا کر دیں۔ ماننا نہ ماننا ان کے اختیار۔

اورتوفیق دینارب عزوجل کے ہاتھ۔ حَسُبْنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ کِيُلُ • اشرضروری دین تھیجت

مولانا ہم عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر سچ دل ہے عرض کرتے ہیں۔ بات من لیجئے ۔ مجھ لیجئے۔ میرزان ایمان میں تول لیجئے۔ پھر غصہ جتنا چا ہے فرما لیجئے۔ مگر للد للد للد مید ہوکھ غصہ سننے ہی نہ دے۔ باس کر سجھنے ہی نہ دے۔ برادرم! واللہ انعظیم میددین وایمان کا معاملہ ہے اذ ان کا اندر باہر ہونا تو در کنارر بانفس اسلام کا مسکلہ ہے۔ مائیے گاتو آپ کا محلا ہے۔ نہ مائیے گاتو سب سے شخت تر مرحلہ ہے۔ مدرسہ بدایوں سے جو حضرت قد سی مرہ کے بعد گنتی کے چھوٹے چھوٹے چندرسالے نکلے ان میں سے دوچا رجت جستہ نظر سے گزرے۔ پہل اعلام کے بعض نمبر اور خلاصة العقا کا دوریہ تحریر شافی جواب۔

تحريرات بدايول مين خلاف اسلام كلم

افسوس كه سوئ اتفاق سے ان سب بيس وه كلمات واقع موگئے جواسلام وايمان كے ناقض ومناقض ميں ان سے تو بيفرض ہے اوراسكا اعلان بحكم حديث لازم -اول: وهشمس العلوم والاكلمه كه علم الهي عزوجل كي طرف صاف صاف جہل نسبت

ووم: وه خلاصة العقائد والا كه صفات اللهيه نه عين ذات ہيں نه ذات سے خارج-يعنی ذات اللي كے تكڑے ہيں۔

سوم: خوداں تحریر شافی جواب میں۔اسے ذرام توجہ ہو کر سنیے۔اس فقیر نے تعبیر خواب میں ایک مجمل کلام لکھا تھا۔ ' بعض آ ہے یاہے کے مقد س مجین جن کے سیوں میں آئش حسد شعلہ زن تھی۔''اس میں کسی کا نام نہ تھا۔

(٣٣١) اورآپ كے طور پرتواس سے آپ مراد و مفہوم ہوسكتے ہى نہ تھے كماس پاس

والول کوکہااورآپ کے نزدیک عرفاً پاس کا صدق منبرے دروازہ تک تو ممکن نہیں بریلی سے بدالوں تک کیے دوڑ جا تا

مدرسه بدايول سے اكابرائمهواولياوعلما يركفركا الزام

بالمنجمہ ندآپ نے ابہام واجمال کا خیال کیا نہ وہ جانا پیجانا عرف ومحاور ہ جس کے بھروے آپ نے آیات قرآنی تک کوطومار بریار بتایا تھایا در ہا۔اور غصہ نے آپ ہی پر حمل کر دیا اور شدت غیظ میں صفحہ ۵ پر فرمایا۔

"آپ یو ہیں معاذاللہ علام النیوب ہوئے بھیر دیت سے نبوت بلکہ الوہت کا دعویٰ کریں۔"
مولا نا اللہ واحد فتہار کو ایک جان کر کہئے کہ نبوت والوہیت کے دعوے کو آپ گفر
جانتے میں یا نہیں اگر نہیں جانتے تو جس مسلمان سے جانبے پوچھ دیکھتے یا اپنے اُب و
جَدُ فَدَ مَن سر ہما کے ارشادات و کیھئے کہ بیصر تک گفر وار تداد ہوگا اور اگر جانتے ہیں اور
ضرور جانبے ہیں تو بیآپ نے صراحۃ تکفیر کی۔اور بلاشبہ کا فرکہا۔ جس سے آپ کو انکار
کی تنجائش نہیں اور کہا کا ہے پر صرف اتن بات پر کہ بعض کے سینوں ہیں حسد بتایا۔

(۳۳۳) اب ملاحظہ ہو کہ اکا برعلما قر ٹافقر ناا پنے حاسدوں کے شاکی رہے ہیں۔ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں

" إِعْلَمُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى لِسَانِي فِي بَعْضِ الْآوُقَاتِ إِنَّ هَذِهِ السُّوْرَةَ الْكَرِيْمَةُ يُمْكِنُ آنُ يُسْتَنَبَطَ مِنْ فَوَائِدِهَا وَ نَفَائِسِهَا عَشَرَةَ آلَافِ مَسْتَلَةٍ فَاسْتَبُعَدَ هَذَا بَعْضُ الْحُسَّادِ وَ قَوْمٌ مِنْ آهُلِ الْحَهَلِ وَ الْغَيِّ وَ الْعِنَادِ"

یعنی بعض اوقات میری زبان سے سے بات نکلی تھی کے سورہ فاتحہ شریف کے فوائدو نفائس سے دس ہزار مسئلے نکال سکتے ہیں۔ اسے بعض حاسدوں اور پچھ جاہل گمراہ

لے یہ یوں کدریل ہوگئ ہے۔ منبرے دروازہ تک ریل کہاں؟

معاندوں نے بعیدجانا۔

امام اجل عارف بالله سيدعبد الو باب شعراني كتاب اليواقية والجوابر في بيان عقائد الا كابر مين فرمات بين -

"إِنَّ بَعْضَ الْحَسَدَةِ أَشَاعَ فِي مِصْرَ وَ مَكَّةَ أَنَّ عُلْمَاءَ مِصْرَ رَجَعُوا عَنُ كِتَابَتِهِ مُ عَلَى مُؤَلَّفَاتِ فُلان فَشَكَّ بَعْضُ النَّاسِ فَأَرْسَلُتُ النُّسُخَةَ لِلُعُلَمَاءِ فَكَتَبُوا كَذِبَ وَاللَّهِ مَن يُنُسِبُّ إِلَيْنَا إِنَّنَا رَجَعُنَا"

مصر اور مکہ معظمہ میں بعض عاسدوں نے شائع کیا کہ علائے مصرنے جومیری
کتابوں پرتقریظیں کھی تھیں ان ہے رجوع کرلی۔اس پرمیں نے کتاب علاء کے
پاس پھر بھیجی۔انھوں نے تحریر فرمایا۔واللہ جھوٹا ہے جو ہماری طرف اس رجوع کی
نسبت کرتا ہے۔

علامه مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں۔

" إِنِّيُ لَمَّا شَرَّحُتُ الْحَامِعَ الصَّغِيْرَ كَوَى قَلْبَ الْحَاسِدِ فَحَهَدَ اَلْ يَاتِي لَهُ بِنَظِيْرٍ فَرَجَعَ الِّيهِ بَصَرُهُ خَاسِتًا وَ هُوَ حَسِيرٌ فَلَمَّا آنَسَ مِنْ نَفُسِهِ الْفَصْرَ وَ التَّهُ صِيْرَ عَمِدَ إِلَى الطَّعْنِ فِيهِ بِالتَّطُويُلِ فَلِمَطْعِ ٱلْسِنَةِ الْحَسَدَةِ اَمَرَيْيُ بَعْضُ الْمُحِبِّيْنَ اَنْ اَخْتَصِرَ۔"

جب میں نے میا مع صغیر کی شرح لکھی اس نے حاسد کے ول کو داغ دیا۔ اُس نے کوشش کی کہ ولیمی لائے اُسکی نظر خیرہ و در ماندہ ہوکر بلیث آئی۔ جب اُس نے اپنا قصور و نقصان دیکھا اب میری شرح میں تطویل کا طعن کرنے لگا۔ لبذا حاسدوں کی زبان کا شخے کے لئے مجھے بعض محبوں نے اختصار کا تھم دیا۔

اور امام جلال الملة والدين سيوطى كا تو شكايت حاسدان ميس خاص أيك رساله - إلصواعق على النواعق واورعلامه صلفى ورمخار ميس فرمات بين -

الله مَا يَحْسَدُونِنَي وَشَرُّ النَّاسِ كُلِّهُمُ مَنْ عَاشَ فِي النَّاسِ يَوْمًا غَيْرَ مَحْسُودٍ

لوگ جھے صدر کھتے ہیں اور سب میں بدتر وہ جوایک دن زندگی ایک گزارے کہوئی اس کا حاسد نہ ہو۔

ای سے

"قَدُ أَضُحَتُ أَعُرَاضُ المُصَيِّفِيْنَ أَعُرَاضَ سِهَامِ السِّنَةِ الْحُسَّادِ۔" مصنفوں کی آبرو کی رنیان حاسدان کے تیروں کا نشاندر بیں۔

ای میں ہے

" وَمَا عَلَىَّ مِنُ إِعْرَاضِ الْحَاسِدِينَ عَنُهُ حَالَ حَيَاتِیُ" میری زندگی میں مری کتاب سے حاسدوں کی روگر دانی جھے مفزنہیں۔ مدرسہ بدایوں سے خود حضرت تاج الفحول بدایو نی پرالزام کفر اور زیادہ نقول کی کیا حاجت۔ (۳۳۳) خود حضرت تاج الفحول کے دیوان اپنے حاسدوں کی شکایت اوراُن پراستمد ادواستعانت ہے مملومیں۔

حد جو مجھ سے رکھتے ہیں ساتے ہیں زبردی مری خاطر آھیں کر زیر یا مجوب سجانی دوست عزت سے رہیں ، ہوں مخدول مرے سب حاسد و ہارج یا غوث حد عبث ہے عدادت عدو کو ہے بیار خبر نہیں ہے کہ آقا ہے لو مرا یا غوث خبر نہیں ہوں دام تفکر میں المدد یا غوث کہ ہے سب ہیں عدو دربے حمد یا غوث فقیر قادری کو ہے فقط کافی کرم تیرا رہیں حاد گو آمادہ جنگ و جدل یا غوث رہیں حاد گو آمادہ جنگ و جدل یا غوث

بجائے جھ کوائے شرے جو جھ بے سرویا سے به دل رکھتے ہیں بغض و بیر یا محبوب سجانی

اب فرمایئے کہ جوان سب ا کا بر کواس بنا پر کہ انھوں نے دوسروں کے دلوں میں حمد بتایا مدعی الوہیت ونبوت قرار دے کر کا فر کمے وہ وجہ شرعی ہے کہتا ہے یا بلا وجہ۔ اگر وجه شرعی سے کہتا ہے تو آ کیے نزدیک بیسب اکابر معاذ اللہ وجہ شرعی سے کافر ہوئے۔ائے قبول نہ کرے گا مگر مر دود ومفتون بے ایمان ملعون۔لاجرم ماننا ہوگا کہ أس نے بلا وجیشری کا فرکہا۔اورخودای بنا پرمسلمان کی تکفیر فرما پیکے۔تو ثابت ہوا کہ آپ نے بلا وجہ شرعی مسلمان پر حکم کفرلگایا۔اب فرمایئے جو بلاوجہ شرعی مسلمان پر حکم كفراكائ وه محكم احاديث صححه وفناوائ كثيره كابرائمه خودآپ كافرې يانهيس اور بالاجماع أن يرتجد يداسلام وتجديد نكاح كاظم ب مانهيل - بينو اتوجروا-مدرسه بدايون كاحضرت تاج الفحول وجمله ائمه ابل سنت پر

دوسراالزام كفر

(٣٣٣) چبارم-آپ كنزديك مغيبات سيكى بات ك جانے كاكوئي ممكن طريقة علم ذاتي مختص بخداو دحي نبوت مخصوص بدانبيا كے سواہوتا تو اتني بات پر كہ بعض کے دلول میں حمد ہے۔آپ دعوی نبوت والوہیت کا حکم ندفر ماسکتے۔ کیا بلا ثبوت ملمان کی تکفیر فرما کرخود کافر کہلاتے۔ لاجرم آیکے نزدیک کسی غیب کی بات جاننا الوبيت وغيت بي مين مخصر ب ليكن تاج القحول قدس سره احسن الكلام بحث ولايت اولیائے کرام میں فرماتے ہیں۔

" نَعْنَقِدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُعْطِيْهِمْ عِلْمَ الْغُيُوبِ أَمَّا حَصْرُ عِلْمِ الْغَيْبِ لِلَّهِ الله قَالَّمُ المُرَادُ مِنْهُ بِالدَّاتِ\_"

ليني همارا عقيده ہے كەاللەتغالى اوليا كوعلم غيب ديناہے اورعلم غيب جواللەعز وجل ے ناص ہے اس سے صرف علم ذاتی مراد ہے۔ تو آپ کے نزد کی بیاولیا کو غداو نبی مانے کا اعتقاد ہوا۔ اس پر کیا تھم ہے۔ بیٹوالو جروا۔ کیا ای پر التہدید نے جل کر کہا تھا۔ سفحہ۔ ۱۷۔

" شریطی اوا سے ایک بارقوباں کہدو۔ پھر دیکھوکون کون اس میں شامل ہواجا تا ہے۔ " براورم! مسلمانوں کو کا فرکہنا ہنسی کھیل نہیں۔

بدایونی تحریرشافی کاجناب مولاناعبدالمقتدرصاحب پر اشد کفر کاالزام

(۳۳۵) پنجم \_ بعض کے دل میں حسد بتانا آخرای لئے دعوے الوہیت و نبوت تضہرا کہ حال قلب پراطلاع کا دعویٰ ہے۔اب خود بدولت اپنی ملاحظہ فرما کیں۔ خط مبھی میں کہائ تحریر شافی جواب میں بھی کچھ فرق دے کر چھایا ہے۔علائے کرام کی نسبت فرماتے ہیں۔

"ول وجوائے عصمت کرتا ہے کہ ہر مشکہ میں حق ہماری ہی طرف ہوتا ہے۔ زیان ہے اس کا اظہار پیند تیس کرتے۔"

ملاحظہ وحال قلب پراطلاع کا کیسا کھلا دعویٰ ہے اور وہ بھی ایسے نفی حال کا کہ جن کے دلوں میں ہے وہ اس کا اخفا چاہتے ہیں ۔اب یہ جناب نے کیسا ہے تکان الوہیت ونبوت کا دعویٰ فرمادیا۔اس کی نسبت تھم ارشاد ہو۔ بینواتو جروا۔

برادرم! الوہیت ونبوت دونوں کا اجتماع محال۔ کیا آپ دونوں کے مدعی ہوئے یا ایک کے ایک کیے تو تمس ایک کے ۔ کیا ای پڑالتہد یڈنے خوش خوش کہا تھا۔ صفحہ کا ۔ کہ ''منواور کان کھول کر سنواییا سنو کہ کھرلب نہ کھلیں گے گردن ندا تھے گی یہ تمہاری ہی ولیل یا یہ

ع انصافاً البذاب سوال برکار ہے۔ وہ دونوں کے مدعی ہوئے ادرایک کے تو خاص الوہیت کے۔انھوں نے فرمایا ہے۔ نبوت بلکسالوہیت سے بلکسا گرتر تی کے لئے ہے تو دونوں کے مدعی ہوئے اور اضراب کے لئے تو الوہیت کے بیامرحال الوہیت کے مدعی ہرطرح ہوئے۔

معارضة مهيس معانس كال

ألجها ب پاؤل يار كا زلف دراز مين او آپ اپ دام مين سياد آگيا" برادرم پر تحكم شرع كياكيالازم

اوراعکےآ کے جوالتبدید طدے گزر کر گرتی ہے وہ جناب کے پیش نظرہے ہم أسے ذكركرتے ڈرتے ہیں۔بالجملہ پیوجوہ خسہ بلاشبہ بالا جماع کم از کم یا پچ تھم لازم كرتى ہیں۔ اول تجدید اسلام روم جس طرح ان اقوال مردوده کی اشاعت ہوئی ۔ یو ہیں ان سے توبیک اشاعت موم تجدید نکاح۔ جہارم اعادہ کے کداس کا وقت عمر ہے تماز روزے جو گئے ، گئے کہ اٹکاونت بھی گیا۔ پنجم یجدید بیعت۔ سیب سے مشکل ہے۔ تجدیداسلام کوایک اپنی زبان چاہئے ۔تجدید نکاح کو دو کی زبان ۔ دو کے کان ۔لیکن تجدید بیت کو پیر در کار۔ ظاہراً نفس اے کی طرح قبول نہ کرے گا۔ گپ جیب کا معامله بوتوقير وروليش برجان دروليش مرجوم يدمشخت يربعيها ب اورسيرول نبيس تو بیسیوں اسکے مرید ہو چکے۔اسکا دیا شجرہ پڑھتے ہیں۔اب وہ نیا پیر بنائے اور اینے سب مریدوں کواطلاع دے کہ تمہاراوہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تمہارا پیر ہی بیعت ہے نکل گیا اب اُس نے نیا پیر بنایا ہے۔تمہاری عقیدت اب بھی باقی ہواور جی عاب تو تم سب ازمر نواس سے بیعت کرو۔ نیا تجرہ لو۔اسے کیوں کر گوارا کرے گا کنفس امارہ اے ذلت ورسوائی جانے گا۔ اور آمدیس بھی رفت کا اندیشہ کرے گا۔ رہی آخرت کی رسوائی اور و ہاں مریدوں پراس تضیحت کا ظاہر ہونا۔ اسکی کیا پرواہ ہے۔غرض ہے سخت مشکل۔ دنیا و آخرت سونٹس ہیں دونوں کا راضی رکھنا نہ ہو سکے گا بندہ دنیا دنیا لیتے

لے ہمیں توسب مسلمانوں کی خیرخواہی۔ برادرم اگران نصائے دینیہ ضروریہ پڑٹل ندفر ماکیں توجوا تکے مرید ہو بچکے یا ہونا چاہیں وہ اس تھم شرع سے سبق لیں۔ ہاں اگر ویری مریدی بھی آخرت کے لئے نہیں کوئی دندی جھڑا ہے جس ہیں ہے کی جگہ ہے تو وہ جائیں۔

بي - عار پرناركور حج و يت بي - جوفاص بندة فدائ آخرت افتياد كرتا ہے -" نَسُالُ اللّٰهَ الْعَفُو وَ الْعَافِيةَ وَ لَاحَوُلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيُمِ -وَ حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُل وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلَانَا وَ حَافِظِنَا وَ مَاوَانَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ ابْنِهِ وَ حِزْبِهِ اَجْمَعِينَ - إلى اَبَدِ الآبدِينَ - آمِينَ - وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - "

مستهزئين كاذكراورمعتقدين مولانا يصفروري كذارش میں جانتا ہوں کہ نیچری خیال کے لوگ نیز دیگر مرتدین جن برعلائے حرمین طبیبن نے علم کفر دیا۔ ای برحب عادت سنح کریں گے۔ دیکھنے ایک فرعی متلہ اور ب احكام \_وه ويكھوكفركا چھيٹا چلا۔وه ديكھو بيكيا۔وه كيا۔اس لئے كدان مخروں كے نز دیک کفر کرنا عیب نہیں ۔ کفر کو کفر کہنا عیب ہے۔ اُدھر کچھ مریدین معتقدین اُ کے متعلقین اُلٹے بگڑیں گے کہ ہیں ہیں حضرت کی شان اور بیاحکام۔ اُن پہلے مسخروں ك تمسخ إن يجهاكا منيس انشاء الله القديرايك دن خرب وه آف والاب كه بم أن يربنسين كيد فَالْيَوْمَ اللَّذِيْنَ امْنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يُضْحَكُونَ عَلَى الْارَآئِكِ يَنْظُرُونَ هَلَ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ • مَكُراُن خُوشُ اعْقادول س معروض۔ للہ غضے کی نہیں بدی۔ بیرو مکھئے کہ کافر کس نے کہا۔ ہم نے یا اُنھوں نے۔اُس طرف سے بلاوج محض ہم کومنے کھر کے کافر کہا۔ مدعی الوہیت ونبوت بتایا۔وہ تو خطا نہ ہوئی۔ نہ آپ کو ہرا لگا۔ ہم نے جو بنظرِ خیرخواہی ورہنمائی واصلاحِ عاقبت برادران کواس پراحکام شرمی بدلاکل شرعی کی طرف متوجه کیا توبیه بهاراقصور کلیمرا۔اللہ واحد قبار و کھتا ہے۔مسلمان ہو۔ احکام اسلام کے حضور سر جھکاؤ کہ اسلام گردن نہادن ہے نہ سر کشیرن و دہن بغوغا کشادن۔اللہ عز وجل انصاف کی توفیق دے۔ آمِيُن - وَاللَّهُ يَهُدِئ مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ. \*\*\*

(۲) نکسِ اباطیلِ مدرسته خر ما

"بہزار افسوں کہا جاتا ہے کہ حضرت تاج افھول کے بعد مدرسہ بدایوں کے عقائدواعمال سب متزلزل ہو گئے۔اُ کی ماہواری تحریوں دہشس العلوم" و" نما کرہ علمیہ "سے پونے دوسوقول اس میں انتخاب کئے ہیں جوخلاف شریعت وخلاف اہل سنت وخلاف اسلام واقع ہوئے ہیں۔ آخر میں گرامی برادروں کوقو بہی ہدایت ہے۔

مزید کھیجت و خیر خواہی بشما ردیگر کلمات دیں کاہی ای دوران میں شس العلوم و ندا کرہ میں اور کلمات نظر آئے کہ دین اسلام وعقائد سنت واحکام شریعت سے برکراں پائے ۔ ان پہمی عبیہ عرض کردوں کہا ہے امر پر اطلاع دینے میں تاخیر ند ہو۔ و باللہ التو فیق رسائل مدرسۂ خرما کے پانچ کلے ادبر گذرے۔ اٹھیں پرآگے بنائے حساب ہو۔

#### اللدوانبيا وملائكه برمدرسة فرماك حمل

(٢) "الشرتعال برخض في نفور ب-" (مش العلوم جلدا شاره فمبراصفيه ١)

(۳۳۷) نفرت، بدکنا، بحر کنا، بھا گناان باتوں کا اللہ عزوجل کے لئے اثبات کس دین میں ہے۔ (۳۳۷) پھراللہ عزوجل کوانبیا درسل وملائکہ اور خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نفرت ہوئی۔ کہ ہرخض میں بھی آگئے۔

(٤) "الله كاطالب بدنسيب بي " (مش العلوم جلدا شاره نمبرا صفحه ١٠)

(٣٣٨) تو كافرخوش نصيب موع كدأ سكى طلب بى نيس كرت-

(۳۳۹) انبیاء کرام معاذ الله برنصیب جوئے کرسب برده کراس کے طالب ہیں۔

(A)"ای کالک مرجا و بحث تحصر کرتے ہیں۔ پھر تنزلات کے مراجب ہیں مرجد ذات کا

صفات كا\_" (مشس العلوم جلدا شاره فمبر اصفحه ١٠)

یعن بحت کے مرتبہ سے اللہ کی ذات کا مرتبہ نیچا۔ (۳۴۰) کیا بیسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ کوئی مرتبہ اللہ کی ذات ہے بھی بالا ہے۔

(9) «حضرت عينى عليه السلام پير مرتبه اولوالعزم رسل كايب " (مشس العلوم جلدا شاره اصفيرا)

(۳۳۱) کیا ائمہ اہل سنت کا بیر مسلک ہے کہ حضرت سیج حضرت سید ناخلیل اللہ و سید ناکلیم اللہ ہے افضل و اکمل ہیں علیہم الصلاق والسلام۔ یا محض بلحاظ سلطنت ایسا

ارشادہوا۔

(۱۰) "مرتبه ولایت کے بعد دائرہ ایمان ہے پھر دائرہ عامد انسان پھر ایک دائرہ حیوانات و نباتات و جمادات وارداح ملائک کا ہے۔" (عشمی العلوم جلداشارہ قبیر اصفحہ تا)

(٣٣٢) يعنى ولايت توولايت ملائكدايمان كروائره يجى خارج بي-

(۳۳۳)ان کادائرہ کافروں کے دائرہ ہے بھی قرب البی سے دور ہے۔اللہ کے رسولوں جبریل ومیکا ئیل کاوہی دائرہ ہے جو ہر جانور ہرایت پھرکا۔

(١١) "اعلى طيقد انبيا اليا كاب- استكفرب مين عقلا كاران سے أثر كرمتوسطين كار نبوت كا اصلى فائده

متوسط طبقه حاصل كرتاب اقرب والعدين ظهور زياده بوجاتات " (شس العلوم جلدا شاره نبسرا سنحه )

موسط طبقہ عاس رہا ہے۔ امرب وابعد ہیں مہور ایدہ ہوجاتا ہے۔ و ساسوم جدا میں استوم برا میں استوم بین ۔ نبوت آخیس کوئی فئی تعلیم واصلاح نہیں دیتی ۔ بلکہ جوائے پاس ہاں کا ظہور زیادہ ہوجا تا ہے۔ جیسے ابعد لیعنی کفار کوئیوت سے کوئی فائدہ نہیں ۔ انکا کفر زیادہ آشکار ہوجا تا ہے۔ بیاضات ابعد لیعنی کفار فلاسفہ کا مذہب ہے جو کہتے ہیں انبیاحت ہیں مگر جا ہلوں کے مجھانے کو آئے ہیں۔ ہم خود علم رکھتے ہیں۔

(۱۲) "(۲۳۵) قطوں کے لئے شریعت دومری ہان کے نماز روزے جدایں۔ (۲۳۷)

جہاں مارے علم میں زے کافر استے ہیں وہاں بیاقطب بیود بول میں بیودی میسائیوں میں میسائی بند

رہے ہیں۔(٢٧٧) وہ محدی يبودي اور تحدي عيسائي ہيں۔"(شمس العلوم جلدا شاره نير اصفيه)

(١١٠) "كُنْتُ كَنْزًا مَغْفِيًّا فَأَخْبَتُ أَنَّ أَغْرَفَ" فِلْيَغْرَضِ معلوم بوكَّق \_

(منس العلوم جلداشاره نمبرساصفيد)

(٣٨٨) يعنى افعال البي معلل بالفرض بين \_

غوث اعظم وامام رازی وامام غزالی پرمدرسئر ماکے افتر ااور حملے

(٣٨٩) الله اور كنكهيال (٣٥٠) الله اورغمز كرنا\_ (٣٥١) قيريد كدالله بحي غلطي

کرتا ہے۔ (۳۵۲) اور اسکی تظرایک وقت میں تمام موجودات کو محیط نہیں جب تو غلط انداز ہوجاتی ہے کہ دیکھتے اور کو تھے اور نلطی سے جاپڑی اور پر۔ إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُهُ وَرَبِ

(١٥) (٢٥٣) (١٥٠ غوث اعظم اور الله تعالى مين آري صحف كي رسم

(مشس العلوم جلدا شاره تمبر عصفيه)

(۱۲) (۳۵۴) غوث اعظم كوالله عز وجل كي " آئينه جمال بين بي صورت كى جملكيان نظرة كين " (شمس العلوم جلدا شاره نمبر اصفحه ٥)

كەملىتائھىں باتۇل يەموتوف تھااور دەضروران كوملا۔

(١٤) "ضوكاش عاتحاديكى مقام ي تفيرا" (شس العلوم جلدا شاره نمبر اصفية)

اسلامی مسئلہ توبیہ ہے کہ توحیدا بیمان ہے اور وحدت حق اور اتحاد کفر۔ (۳۵۵) مگر مدرسیخر مانے اتحاد مانا۔

(۳۵۲) تا (۳۲۰) کی مرفض بید کدان پانچوں کلمه صلال وزلل کاخود صور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند پر افتر اکہ حضور نے ایسا فر مایا علم کا دربار بنا کراً سکے اجلاس گڑھ کران اکا برکی حاضریاں اور اسٹی پر انکی تقریریں لکھنے پر ناول پرسی رہ گئی تقریریں بنا ہے اور شخی تو انتظام کے اور ساتھ کی دول سے گڑھ کرانکی تقریریں بنا ہے اور کہیے کہ (۳۲۲) امام اعظم نے بیہ تقریر فرمائی (۳۲۲) غوث اعظم نے بیہ سال در پھر وہ بھی ایسی صلالتوں بطالتوں پر شمتل اللہ ہدایت دے۔

(۱۸) " قرآن شریف پرتفصیلی ایمان اس حیثیت ہے کہ ہم اسکی تفصیل پڑمل کریں فرض کفایہ ہے۔ " (مٹس العلوم جلدا شارہ نمبر ۳۳ سخی ۲۹)

ل ای نمبر کے صفحة میرسر کارغوعیت کی آمدین حاضرین کا نظار یوں لکھا۔'' آٹنج پرنظر، دل پر ہاتھ کہ کب وُرمنقصد ہاتھ آئے۔''

اول وایک نام مل کا۔ (۳۲۵) پھر قرآن مجید کے تفصیلی احکام پڑمل برخض پر فرض منہیں بریلی والے کریں بدایوں والوں پرے اُتر گیا۔

مدرسة خرما مين ائمه ابلي سنت كي تكفير

(٣٦٦) مسلمانوا تم نے جانا کہ یہ کھلے کافروں منکرانِ خدا کے ساتھ کون گئے مارے ہیں۔ جمہورا تکہ اہل سنت متکلمین کہ مجردات کوئیں ماننے اور فقط کا فروں کے سارے ہیں۔ جمہورا تکہ اہل سنت متکلمین کہ مجردات کوئیں ماننے اور فقط کا فروں کے سلطے میں گناہی نہیں (٣٦٧) بلکہ کھلے فقطوں میں انھیں اللہ عز وجل کی قوت وعظمت کا محر بتایا جاتا ہے۔ (٣٦٨) اور اس کہنے کا افتر المام فخر الدین رازی پرفر مایا جاتا ہے۔ (٢٠) " قران شریف پرتفصیلی ایمان " الخ (عش العلوم جلدا شارہ نم راصفی ال

(٣٧٩) پراس عبارت نمبر ١٨ كااعاده كيا -

## الله تعالى يرخط

(۲۱)'' گئنجگارمیدان قیامت میں بھکتے پھریں گے تواللہ تعالیٰ فرمائے گااگر میں تم ہے وہی کروں جس کے تم مستوجب ہوتو کرم کہاں رہے گا۔'' (شمس العلوم جلدا شارہ نمبر اصفی ۱۳)

الله تعالی کا کرم گنهگاروں کی معافی کامختاج ہوا کدمعاف نفر مائے تو کرم می ندرہے (۳۷) الله تعالی کا کرم گنهگاروں کی معاف فر مانا الله پرواجب ہوا کداپنا کرم تو باق رکھے۔ (۳۷۱) پھراس ضلالت کا الله عزوجل پرافتر ا۔

### معتزله كى تقليد

(۲۴) "حقوق العبادوالي كرنانجات كے لئے لازى ب "(عشس العلوم جلدا شار فيمراصفيما)

ل میلی جلد تین بی نمبر پرفتم هوگئ۔ دوسری شروع ہوئی۔ اسکے صرف چار بی نمبر ہم کو ملے

(٣٧٣) مُرب الله سنت مين نجات صرف مثيت الهي يرب - يَغُفِرُ لِمَنُ يَشَاءُ اللهُ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا •

## ملائکہ کوئی لا یموت مانااور سخت بدعقلیوں کی تقریر گر دھ کر امام رازی پرافتر اکردیے

(٢١٠) " لل تكرى لا يموت بين " (شمن العلوم جلدات أره نبراصفحد)

(٣٥٣) قرآنِ عظیم كی تعلیم بین حُلُ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ و حدیث میں اس خَائِقَةُ الْمَوْتِ و حدیث میں ہے جب آیہ کُلُ مَن عَلَیْهَا فَانِ و اُتری ملائکہ بولے ۔ زمین والے مرے ۔ جب بیکر بمدائری ملائکہ نے کہا ہم بھی مرے۔ اسکاافتر ابھی امام رازی کے سربا ندھا اور کتی سانچے کی وصلی تقریرے کہا تھوں نے فرمایا۔

"صاحبوا بیام غورطلب ہے کہ عقلا وجود ملائکہ ثابت بھی ہے یائیں ۔فلاسف نے تواس پرخوب خوب
دلائل قائم سے ہیں۔ ایک مجھے بھی عرض کرد ینا ضرور۔ اول تقسیم عقلی تین قسم کا وجود حیا ہتی ہے۔ متم اول ہر
زندہ یا ناطق ومیت ہوگا جیسے انسان ۔ دوم میت ہوناطق شدہو۔ جیسے جیوان ۔ سوم ۔ ناطق ہومیت شہو۔
انسان والی تقسیم اوسط ہے جیوان والی ادفی ۔ جب حکمت اللّٰ بی نے ان دونو ل تقسیموں کا وجود حیا ہاتو عقلا اعلی
کا وجود بھی ضرور اولی ہے اور وہ میہ ہے ناطق ہومیت شدہو۔ جیسے ملائکد۔ دوسر ہے ہماری فطرت شیادت
کا وجود بھی ضرور اولی ہے اور وہ میہ ہا ناطق ہومیت شدہو۔ جیسے ملائکد۔ دوسر ہے ہماری فطرت شیادت
رکھتے ہیں۔ اس مقدمہ کے بعد عقل کا لا بدی نتیجہ ہے کہ میہ بات مستبعد ہے کہ اس عالم مادی میں تو کمال
موں مگر عالم سلموات فورانی میں جواس عالم ظلماتی سے بدر جہاا کمل واشرف ہے شہوں ۔ حکمت کا اقتضا میہ
ہوں مگر عالم سلموات فورانی میں جواس عالم ظلماتی سے بدر جہاا کمل واشرف ہے شہوں ۔ حکمت کا اقتضا میہ
ہوں مگر عالم سلموات فورانی میں جواس عالم ظلماتی سے بدر جہاا کمل واشرف ہے شہوں ۔ حکمت کا اقتضا میہ
ہوار مقر مالم سلموات فورانی میں جواس عالم ظلماتی سے بدر جہا اکمل واشرف ہے شہوں ۔ حکمت کا اقتضا میہ
ہوار علم اورودی ملائکہ ہیں۔ "

اے سیحان اللّٰدامام رازی اورالیی مہمل تقریر سرا پا بدعقلی کی تصویر۔ (۳۷۵) اولاً۔ فلاسفہ عقول عشرہ کو ملائکہ کہتے ہیں اور اُ کئی بنا اس ٹاپاک کفری مقدمہ پرر کھتے ہیں کہ " اَلْمُوَاحِدُ لَا يَصُدُرُ عَنْهُ إِلَّا الْوَاحِدُ" اللّٰہ تعالی بس ایک چیز ینا سکتا ہے۔للبذااورخالق درکار ہیں۔وہ ملائکہ ہیں۔امام رازی ان خرافات کی مدح

(٣٤٦) ثانيًا۔امام رازي آپ كى طرح اتنا بھى نہيں جانتے تھے كتقسيم عقلى سے ا یک قتم رہ گئی کہ نہ ناطق ہونہ میت ۔عقلاً کیا محال ہے کہ بعض حیوانات موت ہے

(٣٤٤) ثالثًا \_ قضية شرطيه منفصله كوضرورامام رازي قسم اول كهتير\_

(۳۷۸)رابعاً۔انسان والی تتم کوتقسیم اوسط کہتے۔ (۳۷۹)خامساً۔اُ سے اور حیوان والی تتم کودونوں تقسیمیں۔

(۳۸۰) سادساً۔مطلقاً ملائکہ کا انسان ہے اشرف واعلیٰ ہونا تعلیم قرآن کے خلاف ب-ربعز وجل في توانسان كوا پناخليف بنايا اورملائك سيانين أعُلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمايا \_ اوراس أن سے محدہ كرايا \_

(٣٨١) سابعاً وليل ع ثابت بهواتوبير كبعض احياوه بين كمناطق بين اورأنمين موت نہیں۔اس سے ملائکہ کا وجود کیسے ثابت ہوا۔ کیا حور وغلمان اسکے مصداق نہیں۔ (٣٨٢) ثامناً۔ ضرور واولي كا اجماع بھي كيا حره ديتا ہے اور كيوں ضرور ہے اور اولویت سے وجود کیول کر ثابت کیا غنی مطلق پرایجاداولی لازم سیجے گا۔

(٣٨٣) تامعاً عالم وراني ميس ال كمالات كاوجود وروغلمان ميس بي هرملا تكديكا كميا ثبوت. (۳۸۴) عاشراً-نه بهی توویان ان کمالات کے حامل کا اجسام ہونا کیاضرور کیا

آپ مجردات کونه مان کراین طور پراورخود انھیں فرضی امام رازی کے طور پر منکران خدا ك سلسله مين داخل اورأسكي قدرت وعظمت كرمبطل مونكر سيرب آيك ساخته

المام رازى كى تقرير ـ و لَا حَوُلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خر مائی برتاؤ ( ۲۴ ) حضورا قدس سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كومعا ذ الله '' عالم فريب'' (٢٥) نيز حضور كومعاذ الله "جادونظر" (شس العلوم جلدا شاره نمبر اصفحه ٤)

(۳۸۶) اللہ اللہ جس نے جاد و کو کفر بتایا۔ جاد وگروں کوجہنمی تھیرایا۔ اُس پاک بے عیب کوجاد و کی طرف نسبت کرنا کونسادین ہے۔

(٢ ٢ و ١٤) نيز حضور كوشب جرت معاذ الله "مكين بيكي، بيل"

(مش العلوم جلدا شاره نمبر ماصفي ١)

(۳۸۸) پیصراحة شان اقدی کے خلاف (۳۸۹) اور قرآن مجید کا انکار صاف ہے۔ کیا جو لا ہے۔ کیا جھے اِلَّا تَنْسُصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ • فرمائیں وہ بے بس ہے۔ کیا جو لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا • فرمائے وہ ہے کس ہے۔

(٢٨) علما على كرام ، اوب وانان بارگاؤ رسالت في وي بحى حضوراقد سلى الله تعالى عليه وسلى على حضوراقد سلى الله تعالى عليه وسلم كوسكين كم منع فرمايا - الرچه وه تمام متواضعين كاسروار" الله تم أخيتى مِسْكِيناً " وعافرما تا ب- صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

ُ (٣٩٠) پھران دوخبیث لفظوں پئس القرین کے ساتھ ل کرتو خاصہ خبیث ہوگیا۔ ضُربَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ • کے معنی میں آگیا۔

مدرسة خرمامين نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كوصريح كالي

(٢٩) آه آه آه آه الله و إنَّا إلَيْهِ وَاجِعُوْنَ صد بُرَار باراِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَا اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

اللصلى اللد تعالى عليه وسلم كى نسبت كها\_

''ای بے وفا کے حسب الحکم دیوائے (لیعنی اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کومنائے کے لئے اس کا ملبوس خاص لے کر دواور دیوائے (لیعنی امیر المونین عمر فاروق وامیر المونین مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما) آئے تھے'' (شس العلوم جلد اشارہ فبرساصفی ۸)

یہاں نہ صرف مدرسہ خرما بلکہ ہرنا ظروسامع کے بھی ایمان کا امتحان ہے کہ کس کس کو محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے اور کون کون ایکے گالی دینے والے مدرسے کی رعایت کرتا ہے

اورکون کون خاطر ، کھا ظیا ہے پروائی سے ساکت رہتا ہے مسلمانو! کیا محدر سول اللہ سلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے وفا کہنا حضور کو صریح وشنام مسلمانو! کیا محدر سول اللہ سلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے وفا کہنا حضور کو مریح وشنام ہے۔ یہ ایس تعمیل سے کیا تصدراً گائی دینا اور دو خطہ ہلائی میں (نہیں نہیں) لکھ دینے کا اور افظ کا فر کے بعد لفظ کو سے کہلے ہلائی خطوں میں (نہیں نہیں) لکھ دینے کے کیا وہ اسے اپنی تو بین نہ جانیں گے ۔ کیا وہ اسے اپنی تو بین نہ جانیں گے ۔ کیا وہ اسے اپنی تو بین نہ جانیں گے ۔ کیا وہ تی بیلے ہلائی خطوں میں (نہیں نہیں) لکھ دینے کے اورا گربات پالنے اور کفر ٹالنے کے لئے اُس وقت تیوری پربل نہ لا کمیں تو یہی الفاظ ہو ہیں ہلالوں میں نہیں نہیں کے ساتھ اسے ہی پی وقت تیوری پربل نہ لا کمیں جائے گا۔ اور جو صاحب بکمال ہے غیرتی اسے بھی پی داوا کو لکھ ہا ہے۔ اُس حضوں کیا آپ اپنی طرف سے ای مضمون کے اپنے و تخطی رقعے حکام ضلع وصوبہ کے نام بھی جیکی آپ اپنی طرف سے ای مضمون کے اپنی گرفان ہا کہ والم وصوبہ کے نام بھی جیک ہوائی عالیہ وسلم کے حق میں شد یہ کا کہ جیتک بینا پاک ملعون کلمہ ضرور محمد کی اور اللہ سالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں شد یہ کا کہ جیتک بینا پاک ملعون کلمہ ضرور محمد کی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں شد یہ کا کی ہوائی کیا اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں شد یہ کا کی ہوائی ہا

(۳۹۳) اور بے شک بالقصد گالی کے ساتھ نہیں نہیں کہنا اللہ ورسول کے ساتھ اُس کائتسٹر تھا۔ حکام تو حکام کسی برابر والے ہی ذی عزت کو بازار میں پکار کریوں کہیے۔او

اُتّو، گدھے، سور، کتے (نبیں نبیں تو ایسانہیں) تو کہاں جاتا ہے۔ دیکھیئے وہ اے اپنی تو بین اور اس نہیں نہیں کو آپ کا اپنے ساتھ مسخرہ بن جانتا ہے یانہیں۔ یہ نہیں نہیں رجوع وتو تميس موتاء بلكة منحرواستهزا مديث من ب " ألْمُسْتَغُفِرُ مِنَ الدُّنُبِ وَهُو مُقِينًا مُ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئُ بربّه "كناه برقائم ره كراستغفار كي والاأسكى طرح ہے جوایے رب سے شخصا کرے۔ سور کا گوشت کھا تا جائے اور توبہ تو ہہ کہتا جائے۔ بیتوبہ ہے یا مخرہ بن۔ بلکہ بیصورت اُس سے بھی زیادہ صاف ہے۔ تحریر میں کوئی لفظ خلاف فصاحت ہی نکل جائے اور آ دی اُسے بدلنا جا ہے تو قلم ہاتھ میں ے فوراً کاٹ دیتا ہے باقی رکھنا اور چھپوانا کیونکر رجوع ہوسکتا ہے۔ اگر دل میں محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي عظمت موتى تو اول تو ايبا ملعون لفظ نكاتا بي كيول اورشایدافیون کی پیک یاشراب کے نشہ میں نکل جاتا تو ہوش آتے ہی فورا اُس پرالیمی سیابی پھیرتا کہ بھی پڑھانہ جائے۔نہ ہے کہ اُسے باقی رکھے اور اپنے ناول کی زیب جانے اور چپوائے۔معاذ اللہ۔ بدرجوع نہیں تمسخر واستحفاف ہے۔ بے شک اسکا لکھنے والا کا فرمر تد ہوگیا۔ بے شک اُسکی عورت اُسکے نکاح سے فکل گئی۔ بیشک جواس میں اُس کا ساتھ دے یا اُس کا بیلعون قول ملعون نہ جانے (۳۹۳) یا اُسے علمی مضمون بنا كرعلمي رسالے ميں شائع كرے أس ير قطعاً يبى احكام بيں كدأس في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي تومين كويسند كيا\_ احصاجانايا كم ازكم برانه جانا\_ (٣٩٣) يومين جوأس قائل يا أس اشاعت كننده راضي شونده سے اس كابيرحال جان كر كفار ومرتدين كاسابرتاؤية كرے محدرسول الله تعالى عليه وسلم كى اليمي

(۳۹۴) یو ہیں جوآس قائل یا آس اشاعت کنندہ راضی شوندہ سے آس کا بیرحال جان کر کفار و مرتدین کا سابرتاؤ نہ کرے محدرسول الشصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی سخت تو ہین پر اُن کی رعایت کرے اُن پر تشنیع اور انکی شقاوت کی اشاعت کو نا گوار رکھے وہ بھی آٹھیں کی طرح لعنت وعذاب کا مستحق ہے۔ الہی تیرے فضب سے تیری پناہ۔اب ایمان وسعیت کے لیم چوڑے دعووں کی جائج ہے کون کون گردن رکھتا ہے اور محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل کسی کی رعایت نہیں کرتا اور کون کون

گڑتا بھی تامنے بنا تا اور نُوَ ادُّوُنَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ مِیں وَافْلَ ہُوتا ہے۔
حضرت مولا نافضل رسول وحضرت مولا ناعبدالقا ورقَدَّسَ اللَّهُ سِرَّ حُمَّا وَ نَوَّرَ
قَبْرَ حُمَّا ا کیا آپنیں ویکھتے کہ آپ کے بعد مدرسی خرما اللہ ورسول کی تو بینوں کارمنا
ہوگیا۔ وعا کیجئے کہ اللہ تعالی آ تکھیں کھولے اور آپ کے قدموں پر چلائے اور
نیچریت کارنگ چھڑائے۔ آمین آمین آمین و لَاحَوْلُ وَلَا قُوَّةُ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ

مدرسة خرمامين نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كى ب قدرى (سرم) د مفور كرية وكف معمولي مجهدا"

(اسم واسم) "اب اوراس سركار كدرميان صرف سفارت يا تقدم زمانى كافرق نكالنا كوياا يخ خسران ابدى كاسامان كرنا ب-" (مش العلوم جلدا شاره نمبر اصفحه ۱۵)

(۳۹۵) یعنی رسول الله صلی الله رتحالی علیه دسلم کا مرتبه محض معمولی سمجھنا (۳۹۷) یا اپنے اور حضور میں صرف اتنا فرق سمجھنا کہ حضور کا زمانہ ہم سے پہلے تھا۔ (۳۹۷) یا صرف اتنا کہ حضورا یکجی تھے ہم مکتوب الیہ ہیں۔ یہ تینوں باتیں حقیقۂ کفرنہیں گو یا کفر ہیں۔ یہ خود کلمہ کفرے۔

مدرسة فرمامين غيرمقلدي كالعليمين

( سوسو)'' ہرقضیہ جزئیر کلیے میں فرمان الّبی پڑھل کر دجوز بان مبارک حضورے نکل رہا ہے۔ بیشک میشک اس سے تجاوز کرنے والاشرک فی الرسالہ کا مجرم ہوگا۔''

(مشس العلوم جلد ٢ شاره فمبر ٢ صفحه ١٥)

اس میں مددگار بنیں جو کبھی حدیث تا قیامت ضرورت کہ پھراصلی اتباع سرکار ہے اور وہ حفرات اس میں مددگار بنیں جو کبھی حدیث بھی وصری فیرمنسوخ و فیرمنسان کے مقابلہ کسی کا قول وفعل نہ مانتے ہوں کی گلوق کوشرک فی الرسالة سے بچاتے'' (مشس العلوم جلد تا شارہ فیمبر مصفحہ اللہ مانسان کے مقابلہ کا مان یہ مصریحہ کے مشموخہ غیرمنسان خیر متعارضہ کو یا وجود ان سب امور کے علم بیتنی کے مسلم کا میں مصریحہ کی مسلم کے میں مسلم کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کر کا میں کی کا میں کی کا میاں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کا کی کا کی کا کی کا کی کیا گئی کی کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کیا گئی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کار کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا کار

سمی اور کی تقلید کی بنا پر مردود کرتار فیق و گمرانی تک پینچانے والی ہے لیکن امور غیر منصوصه احادیث میں اقوال ائت جمتیدین کو ماننا یا احادیث مختلفہ میں سے ایک امام کے قول پر چلنا اس کو کوئی دیندار شرک نہیں کہ سکتا۔'' (مش العلوم جلد ۲ شارہ نمبر ۲ صفحہ ۱۸)

(۳۹۸) کیسی صاف غیر مقلدی کی تعلیم ہے گر آیگ ایسائیسنتیہ و طَعُنا فی السّدِین و طَعُنا فی السّدِین و حاصل یہ کہ جو ممل بالحدیث ہے آگے بوھا مشرک ہے۔ اماموں کے ارشاد صرف وہاں مانے جا تیں گے جہاں حدیث نہ آئی ہو یا دونوں طرف حدیث یکساں ہوں تو کسی امام کے قول پر چل لو۔ اس لئے کہ اُدھر بھی برابر کی حدیث ہے کم یقینی ہے مرا دعدم شک ہے۔ ورند حقیقت یعین پر حوالہ تو احادیث مانے ہی کو محال کرتا ہے کہ آحاد میں یقین کو کیا راہ؟

مدرسہ خرما کی انو کھی تشکیم کہاذان خطبہ درواز وُمسجد پر کہنا فرض ہے جواندر کیے مشرک ہے

(۳۹۹) خیر بیاتو ہوا مگراب وہ آپی منبر کی گروائی اذان تو نہ مجد ہی ہے باہر بلکہ شہر بدرہوگئی۔ 'علی بیاب المسجد'' کی صدیث ضرور صحیح ہصری خیر منسوخ ہنیر معارض ہے۔ جبکا بیان صدیا بار ہو چکا۔ اور شک والے شک ڈالنے سے عاجز رہے۔ ہم تو اُسے عمل زمانہ رسالت و تعامل زمانہ خلافت بتانے اور آپ صاحبوں کے ادعائے تو ارث مقبول سے اُس پر مشمونِ مقبول سے اُس پر مثل فرض ہوگیا اور اُس سے تجاوز شرک۔ اب اگر بفرضِ باطل کتب فقہ میں داخل مسجد کلی بھی ہوتا تو آپ کے نزد یک اُس پر ممل حرام تھا کہ بیام خیر منصوص حدیث نہیں مناس میں حدیث بین مان سکیں۔ اچھا مضمون کھا۔ ہم تو مناس میں حدیث بین مان سکیں۔ اچھا مضمون کھا۔ ہم تو مناس میں حدیث بین مان سکیں۔ اچھا مضمون کھا۔ ہم تو مسجد کے اندراذ ان کوصرف مکر وہ وخلاف سنت کہتے تھے۔ آپ حرام وشرک مان گئے۔ مسجد کے اندراذ ان کوصرف مکر وہ وخلاف سنت کہتے تھے۔ آپ حرام وشرک مان گئے۔ مشرک مان گئے۔ مشرک مان گئے۔ مشرک مان سکیں اندراذ ان کوصرف مکر وہ وخلاف سنت کہتے تھے۔ آپ حرام وشرک مان گئے۔ مشرک میں انعلوم کے جو نمبر نظر سے گذر سے سلسلہ وار بیہ تھے۔ کوئی نمبر بھی کلمات مشر العلوم کے جو نمبر نظر سے گذر سے سلسلہ وار بیہ تھے۔ کوئی نمبر بھی کلمات مشر العلوم کے جو نمبر نظر سے گذر سے سلسلہ وار بیہ تھے۔ کوئی نمبر بھی کلمات مشر العلوم کے جو نمبر نظر سے گذر سے سلسلہ وار بیہ تھے۔ کوئی نمبر بھی کلمات

سلالت عالى ناها-

اب "نذاكره علميه" ليجيئه

مدرسة خرما مين آيات قرآن كاا نكاراور ديداراللي كي سخت توبين (٣٦) "خدان يي كي نعت كاجم راحمان نيس جنايا-" (نداكره نبر اصفحها)

(٣٤) بعثة اقدس كي نسبت كها

"بیا یک الی افغت ہے کہ واللہ اسکے مقابلہ میں دنیا وآخرت کی تمام تعتیں نیچ میں۔" (مذاکر و نمبر اصفی ا

(۱۰۰۴) آخرت کی اعظم نعت دیدار اللی در صوانِ اکبر ہے۔ اُن کو بیج کہنا کوئی دینداری ہے۔ اُن کو بیج کہنا کوئی دینداری ہے۔ اس کا شاید وہ جواب ہوگا جو دہا ہی اسلعمل دہلوی کی طرف ہے دیتے ہیں کہ چہار سے زیادہ ذکیل مطلقاً نہ کہا بلکہ اللہ کی شان کے آگے۔ یہ بھی طحوظ رہے کہ بہال اصل ایمان مراد قائل نہیں بلکہ بالخصوص اس امت مرحومہ میں ہونا کہ اُس کے متصل ہی کہا۔ ''وہ الی نعت ہے جسکی خواہش بڑے بڑے انبیاء ومرسلین علی نیونا ولیہم الصلالة و السلام کیا کرتے تھے۔''

(١١٨) " آدم عليه السلام في عرض كارب العزت تمام عالم يبلي توفي مجهي بيداكيا-"

لَ يول كهاجا تا تواكيب بات تقى كدمولى تعالى في بم برا بي كوتى تعت الييم بم بالثان بناكر بيان وفر ما كى جيسى ادسال في صلى الله تعالى عليده ملم كي فعت كد لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا لَآبِ

www.muftiakhtarrazakhan.com

(قداكره تمبر اصفيه)

(٣٠٣) يبي بكن بكثرت آيات كريمه كى تكذيب بتمام عالم سے پہلے تو آدم عليه الصلا قوالسلام پيدا ہوئ اوروه كون تھے جن كولل خليق آدم عليه الصلا قوالسلام پيدا ہوئ اوروه كون تھے جن كولل خليق آدم علم ہوا تھا كه فياؤا استو يُنه وَ مَنْ رُون حِنى فَقَعُوا لَهُ سنجدين • جب مين اسكا پتلا درست فر ماكراس ميں اپنى دوح ۋالوں تو تم سب أس كے لئے سجدہ ميں كرنا۔

(۴۰۵) پھراس كذب صريح كانبى الله آدم عليه الصلاة والسلام پرافترار مدرسه خرما ميس ضروريات دين كي تر اش خراش

(٣٩) اى مُداكره نبراصفية مين ضروريات دين پرعجب انوكهي نوتر اشيده بحث ٢-

(٢٠٧) اولأ\_أن مين آ كي يحيي غير مقرد كي يين كد

" بسبل نمبر ما تك كامانا ب-أسك بعد خداكى كتابون كاماننا ضرورى ب-"

(200) خدا کی کتابوں کا مرتبہ ملائکہ کے بعد ہے صفت اللی کارتبہ مخلوق سے پیچھے ہے یا ملائکہ کو ماننا قرآن مجید کے مانے سے تریادہ ضروری واہم ہے یا تھم ہے کہ پہلے ملائکہ برایمان لاکراً سکے بعدقرآن مجید برایمان لاؤ۔

( ٢٠٠) پيرايان بالقدرلكي كركها-" أسك بعديه مانا چائ كېميں مركرزنده بونا - "

(٢٠٨) سبحان الله ايمان بالبعث كام رتبه ايمان بالقدرك بعد - حالا تكه يمي أس

ے اعظم واہم ہے۔ ٹائیا۔ اُنگی ضرورت کی وجوں میں کتنا بے معنی حصر کیا۔

(۱۳۱) ایمان ملاتک میں کہا۔ 'ایمان کے پر کھنے میں صرف یبی جانچ مقصود ہے کہ کون بے چوں وچراخدا کی فقدرت کا اقرار کرنے پر آمادہ ہے''

. ( ٩٠٠٩ ) تو جو صرف قدرت كامقر مو ، ايمان كى جائج ميں پورا مو گيا۔ اگر چداور پچھ ندمانے۔

( ۲۳ ) " پولک و بیم الک فام و پیام لائے میں فرشتے ہی واسط ہوتے ہیں للذا أن كا ماننا بھی ضروری ہے۔'' (۱۰) ورند کچھ حاجت نتھی (۱۱۷) تو صرف جبریل امین وغیرہ گنتی کے ملا ککہ پر ایمان لا ناضر ورہوا۔ جو کلام و پیام لاتے تھے۔

( سهم )''خدا کی کتابیں اچھا برااورخدا کی عبادت خدا کی رضا کا طریقہ بتاتی ہیں البقدا اُن کا ماننا بھی ضروری ہے۔''

(۳۱۲) ورنه کیا ضرورت تھی۔ (۳۱۳) جس کتاب الٰہی میں احکام نہ ہوں اُس کا ماننا ضروری نہ ہوا۔

(سمهم) ایمان بالقدر کو کہا۔" بعض نے خیال کرلیا تھا کہا چھائی کا خالق اور ہے اور برائی کا اور ۔ جس کے سب دوخداما نے پڑتے تھے لہذا ضروری بتایا گیا۔"

(۳۱۴) اوراگر دوخدا ماننے نہ پڑیں تو ایمان بالقدر کی حاجت نہیں۔ جیسے معتز لہ کہتو حید کے قائل ہیں اور قدر کے منکر۔

مدرسة خرمامين لا كلول ائمك تكفير

(۳۵) (۳۵) ایمان بالقدر کوبھی تو حید ورسالت وملائکہ و کتب و قیامت کی طرح ضروریات دین میں شامل کیا کہ

" بیضروری باتی میں کہ بغیرا سکے مانے آوی مسلمان نہیں ہوتا۔"

ضروریات دین کی بیشان ہے کہ جوائے مشر کو کا فرنہ جانے خود بھی کا فر ہے۔ یہ لاکھوں ائمہ دین کی تکفیر ہو کی جومعتز لہ کو کا فرنہیں کہتے۔

مدرسة فرمامين انبياء كساته برتاؤ

(٣٦) (١٦) انبياء عليهم الصلاة والسلام كوكها\_

"كوتى اعلى بكوئى اونى -" (قداكره نميراصفى عدم)

بعض انبیاء کوادنی کہنا کونسا اوب ہے۔ حدیث میں ہے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی عام مونین کے بیان میں " إِنَّ اَدُنسیٰ اَهُلِ الْسَحَنَّةِ مَنْ لِاً" فرما کراح اس فرما لیا کہ " وَلَیْسَ فِیْهِمُ دَنِیٌ" ابن میں کوئی کم مرتبہیں۔ الاسر المسلم المراس المسلم ال

اورقدراس کا معل کدا بیاداشیاعلی قدر رحمین معلوم ہے۔ " کے ممافی شرح المواقیف من المحقصد الرّابع مِن الْمَوْمِدِ السّادِسِ مِن الْمَوْقِفِ الْحَامِسِ" اور ہمارے بزوی مفت فعل بھی قدیم ہے۔ (۴۹۹) اب اللّہ کی قدیم صفتیں کہ نہ میں خدا ہیں نہ غیر خدا ہیں وہ بندوں کی خدمتگار بنیں۔ (۴۲۰) بندوں کے آگے جھیس۔ (۴۲۰) پھر اسکی نبیت سرکا رغوشیت کی طرف۔ عاقل متدین اگرکوئی لفظ موہم پائے بھی تو اُسے وہ صحیح وصن پر بیان کرتا ہے نہ کہ ایسا بیان گراہ کنندہ مجوام ۔ وَالْعِیَادُ بِاللّٰهِ تَعَالَیٰ۔ وہ صحیح وصن پر بیان کرتا ہے نہ کہ ایسا بیان گراہ کنندہ مجوام ۔ وَالْعِیَادُ بِاللّٰهِ تَعَالیٰ۔ وہ صحیح وصن پر بیان کرتا ہے نہ کہ ایسا بیان گراہ کنندہ مجوام ۔ وَالْعِیَادُ بِاللّٰهِ تَعَالیٰ۔ وہ صحیح وصن پر بیان کرتا ہے نہ کہ ایسا فی فی کا یہ عاصل کہ اللّٰہ فالی ہے ۔ ایس معنی فاعل خالی و جاعل ہے۔ (۴۲۳) تو آسکی فنی کا بیہ حاصل کہ اللّٰہ فالی ہے وہ اللّٰہ کہی چیز کا خالق نہیں۔ (۴۲۳) پھر اسکا قرآن کریم پر افتر ا۔ (۴۳۳) پھر اسے تفیل کے دوارہ وہ سے کیا علاقہ ۔ اورہ اوہ بھی غلط۔ والد فاعل وخالق ولد نہیں ہوتا وہ راہ وہ صورت وغایت نہ ہونا ظاہر تو اسے فی علیت سے کیا علاقہ۔

(۵۱) (۳۲۵) اس نمبر میں بھی ضروریات دین پر ایمان کے وہی نمبر تراشے کہ "اول مرتبہ ذات باری کو ماننا۔ دوسرامرتبہ ملائکہ۔ تیسرامرتبہ کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھے مرتبہ نبی ورسول" (غذا کر منبر ۲۳ صفح ۱۵)

جب ایمان میں (۳۲۷) ملائکہ سے کلام الٰہی کا مرتبہ بعد رکھا تو (۳۲۷) انبیاء و رسل کو پیچھے ٹھبرانے کی کیاشکایت۔

مدرسه خرمامين معتزلي قول

(۵۲) "اسکے بعد پانچاں مرتبہ عقیدہ تقدیر۔اسکے بعد ضرورت ہے کہ میں جھیں کہ اچھائیاں برائیاں کیا نتیجہ پیدا کریں گا۔اگر پچھنیں توا تنابو جھ عبث ہے۔" (مذا کرہ نمبر سوصفی ۱۷ و ۱۷) (۳۲۸) یہاں بھی عقیدہ تقدیر کا مرتبہ ایمان قیامت پر مقدم بتا کر (۳۲۹) اور قیامت کردی۔ کہ جزاومزانہ ہوتو تکلیف عقائد واعمال عبث ہے۔ فلا ہر ہے کہ عبث رب عزوجل پرمحال ہے۔ تو جزاومزادینا اُس پرواجب ہو گیا۔ بیصر ت کے قول اعتزال و اہل صلال ہے۔

ايمان قيامت مين مدرسفرما كى تراش

(۵۳) "جم سے ہرطرح حیوان ہی اجتھے ہے کہ مرکز خاک ہوگئے۔ ہم سیکڑوں اعتقادیات کی قید میں پینس کراعمال کے سلاسل میں بند ھے ہے اور نتیجہ کچھ شانگلا۔" (غما کرہ نبر ہم صفحہ کا) (۳۳۰) لیمنی سیچے عقا کداللہ کی معرفت، نبی کی تصدیق ، اللہ کی عبادت، یہ فی نفسہ کوئی خوبی وفضیات نہیں۔ جب تک مزدوری کے دام ہاتھ نہ کلیس۔ مفت کا معاملہ ہوتو ان سے جانور بھلے۔

سے۔ (۳۳۷) نہیں نہیں زے انھیں نے نہیں بلکہ عالموں عابدوں عارفوں سب ہے۔ (۳۳۲) بلکہ یہ تھم انبیا تک شامل ہو گیا کہ ایمان قیامت کی بھی کو حاجت اوران پرعبث بوجھ اور بھی قیامت۔

(سسس)عقا كدايمان كى يابندى قيد مين كيستاب- لااله الاالله -

(۳۳۳) اوران سے جانوروں ایتھے رہنے کی دلیل کیا اچھی ہے کہ مرکر خاک ہو گئے۔گویا بیمر کر گوشت ہی رہیں گے۔ ہاں ایسی جگہ خاک ہو جانے سے بیمراد ہوتی ہے کہ جھکڑے سے چھوٹ گئے۔ نہ حشر نہ نشر ، نہ جز انہ سزا۔

(۳۳۵) یہ اول تو قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ (۴۳۷) دوسرے بالکل الٹی۔ چلے جزاو سزا کا اثبات کرنے اور ہوئے ان سے شاکی کہ وہ چھوٹ گئے اور ہمارے سریہ کچھ۔ باقی اگر جزاو سزانہ ہوتی تو آپ بھی مرکر خاک ہی ہوجاتے۔ جانور آپ سے کیوں اچھے رہے۔ شاید اعتقاد کی قیدا ٹھال کی جکڑ حشر کے بعد بھی ہے کہ جانور چھوٹ گئے اور یہ بھنے۔

## مدرسه خرما میں آخرت کی مذمت اور دنیا کی تعریف کافروں کومعزز سمجھنا اورمسلمانوں کو فرلیل

(۵۴) " و نیااورا کی تعتیں ، آخرت اورا کی لذتیں ، بیٹمام جھڑ ہے کیوں ظاہر فرمائے اندازی کی تعتیں ، آخرت اورا کی لذتیں ، بیٹمام جھڑ ہے کیوں ظاہر فرمائے کہ دائی گی آواز پر لبیک کہدکرا سکی طرف چلنے کا قصد کریں۔ " (خدا کرہ نمبرہ صفحہا)

(۳۳۷) آخرت اورا سکی لذتوں کو جھگڑ ایکھیڑ اکہنا کونساوین ہے۔ سب سے اعظم لذت حضور بارگاہ وو بداراللہ ہے۔ اللہ شہم اُرزُقُنا اوروہ بھی اسی لئے ظاہر فرمائے ہیں کدوا کی کولیک کہیں۔

(۵۵ و ۵۷) "دوسری قویس ترقی کے میدان میں گھوڑے دوڑاتی عزت کے ہزہ زار تک گئی کر لطف زندگی اشار ہی ہیں تم سب سے پیچے دست و پاشکتہ۔" (ندا کرہ نمبرہ صفحہ)

(۴۳۸) کفار کے لئے عزت (۴۳۹) اور مسلمانوں کو اس میں سب سے پیچے،
بے دست و پامانتا قرآن مجید کے خلاف ہے لیڈ بالعِزَّۃُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لِکِیْ الْمُدُومِینَ لَا یَعَلَمُونَ وَ عزت تو الله ورسول اور مسلمانوں ہی کے لئے ہے۔ گر منافقوں کو خرنہیں۔ (۴۴۰) دنیا کی جھوٹی آسائش کدان پر کلمۃ العد اب پورا ہونے کا استدراج ہے۔ اُس لطف زندگی کہنا بھی خلاف قرآن ہے۔ قرآن فرما تا ہے۔ "وَ لاَ

يَحْسَبَنَّ الّذِينَ كَفَرُواۤ اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ، اور عَيُرًا لَهُمْ بَلُ هُوَ شَرِّلَهُمْ . " برگر کافريه گمان نه کرين که يه جوجم اضين وصل دے رہے جين يه پچھا تھے لئے بھی ہے بلکه وہ ان کے لئے بری ہے۔ (۴۳۸) کافروں کی دنیوی ظاہری جھوٹی آسائٹوں پر آسکھیں بھاڑ نامسلمانوں کو آسکی ترغیب دینا يہ بھی قرآن کے خلاف اور شيوهُ نيچريت ہے۔قال اللہ تعالی و لا تَسَمُد قَدَّ عَیْمَنیُكَ اللّی مَا مَتَّ عَنا بِهِ اَزُواحًا مِنْهُمُ وَهُرَةَ الْحَيْدوةِ الدُّنيَا لِنَفَيْتَهُمْ فِيهِ ۔ " (۴۳۲) طرف يه کما بھی آخرت کی لذتیں جھاڑا بھی راتھیں۔ اب دنیائے ملعونہ کی لذتیں عزت ولطف زندگی ہوگئیں۔ زہے شتر گرگی۔

الله ورسول وملائكه كے كلام دل سے گڑھ لئے اور نسبت كرد كے۔ (۵۷)معراج كے بيان ميں تھا۔

"ارادت نے عقل کل کور جھکانے پر ماکل کیا۔ آ تکھیں آلووں سے ملیں۔"(غدا کر ہنبرد صفحة ۱۱) (۱۳۳۳) پر تصنیف ہے۔

(۵۸) "زبان عوض كياسونے والے بيرى قست كوجگادے آج تو"

(قداكره نبره صفي ١١)

(١٣٨٨)زبان حال ع بھي نہيں بلك زبان سے۔

(09) "حبيب كريم نے كروث بدلى اور فرمايا۔ جريل جريل تم اس وفت كبال كيب آئے ہو كيوں كچھ كيوتو كيا معاملہ بـ" (فداكره فمبر ٥صفحة ١١)

-Usta )(mm)

(٧٠) "روح الاين في عرض كي"

(۳۴۷) لکھ کر ایک صفحہ دھر گھسیٹا۔ جسکا سرنہ پاؤں، تھل نہ بیڑا۔ رسولوں کی سرکاریں اورزبان آزمائی ، ناول سرائی کی ہرزہ درائی۔

(١١) جريل توجريل تقريباً آدها صفيرب العزت عز جلال كي طرف عينايا-

أى مين لكهاكدأس فيقرآن كريم كي نسبت فرمايا-

"اس كتاب مين ايك مو چوده مورتين بناؤن گائ" (مذاكره فمبرا صفيها)

(٨٣٧) قرآن كى سورتين بحى بناكيس جوكى بين-

"اوران سورتول كوتين ياره ين كردول كا\_" ( مذاكره تبر ١٧ صفيه ١١)

(۱۳۸۸) پاروں کی تقلیم کب ہے ہے۔ (۱۳۸۹) اور تیس پارول میں اسور تیں

كب بين بوره فاتحدان سے جدام-

"اور بارون کی سات منزلیس بنادون گا-"

(۲۵۰) تو سورهٔ فاتحد مزاول سے خارج ربی فعمی بشوق کے دموز تو بتائے۔

(ا۵۱) اورید جی کہ بیمنزلیں کب سے مقرر ہو کیں۔

''ان ساتق منزلوں کے معنی سورہ فاتھ کی سات آیتوں میں رکھ دوں گا۔ پھر سور وَ فاتحہ کے معنی بھم اللہ کے سات حروف میں۔''

(۲۵۲) باقی باره حف ذائدر ب

(٥٥٣) الله كالف جوائم الله من تقاالم كالف كوند كابني

" كرسورة بقركوالم عروع كرول كا".

"اوران سبكوالم كالف من جع كردول كا-"

(٢٥٣) اول تا آخرا كرتصنيف ميس و "كفلى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ

مَا سَمِعَ "كااعلى مُوسَحِ-

( 600) پھرآپ کے زویک صیغہ جزم تھم قطعی ہے۔ اور تھم قطعی بے ثبوت قطعی پر آپ خود آگریڈ میں افتر اعلی الرسول مان چکے۔ افتر اعلی اللہ تو اُس سے بھی سخت تر ہے۔ ایسے حاکی نے قتل بروجہ تسلیم واسنا دکیوں کرحلال ہوئی۔

مدرسة خرما كے نزوريك مخلوقات الله سے پوشيده وغائب ہيں ( ٧٢) "غيب دوتم إلك جوتم سے عائب بود عالم ارواح بحك جبتم أس عالم یں تھے وہ تمہارے سامنے موجود تھا۔ ارواح کو پہپائے تھے جبتم قالب میں آگئے وہ تم سے فائب ہو۔ وہ تم سے فائب ہیں۔ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔''(نداکرہ نمبرے صفحہ ۱۰)

الله تعالى - لا يَعُونُ عَنْهُ مِنْفَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمْوْتِ وَلَا فِي الْآرُضِ • وْره بحركونَى الله تعالى - لا يَعُونُ عَنْهُ مِنْفَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمْوْتِ وَلَا فِي الْآرُضِ • وْره بحركونَى الله تعالى - لا يَعُونُ عَنْهُ مِنْفَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمْوْتِ وَلَا فِي الْآرُضِ • وْره بحركونَى الله تعالى - الله تعلى المناسك المناسك

"تم اس عفائب بو"

يعنى تم الله تعالى كے سامنے موجود نبيل و متهيں نبيل و يكت اليكن

"وہتم سے غائب نہیں"

(۴۵۸) یعنی وہ تہارے سامنے موجود ہے۔ تم اُسے دکھے رہے ہو۔ یہ باتیل کس درجہ خلاف اسلام ہیں۔ (۴۵۹) ارباب اشارات کے ارشادات اور آپی سمجھ جو داخیات میں یہ سکندریاں لے رہی ہے۔ تاویلات نجمیہ کا مطلب وہ ہے جو اُسالِنی داخین بعدی میں ارشادہ وا نہ یہ جو آپ من اُٹھائے لکھتے چلے گئے۔ اور اگر الحجیف بعض باطل اگر معاذ اللہ تاویلات نجمیہ میں ایسا ہی کوئی کلمہ واقع ہوگیا تھا کہ اپنے ظاہر برقر آپ عظیم وعقا کدا سلام کے چھوڑ کر اُس پر قر آپ وعقا کدا سلام کو چھوڑ کر اُس پر مرمنڈ انا کونسادین تھا۔

مدرسة مامين وين عشخ يح يرانيي

(۱۹۳) "بیکہنا کدروز ہر کھنامفلوں کا کام ہاوراس تتم کے الفاظ جن سے اس عبادت کی تخفیف ظاہر ہو۔ ایک پاک عبادت کو مذاق میں دخل دینالغویت سے خالی تہیں۔خودا ہے قلب پر مُدالر پیدا ہونے کا خوف ہے۔ " (مذاکرہ نمبر صفحۃ ۱۱)

(٢٠٥) يعنى عبادت كى تخفيف معبادت سے شخر فى نفسه كوئى برى بات نہيں۔ (۲۷۱) بلکہ یہ بھی ضرور نہیں کہ اُس ہے دل پر کوئی ٹر ااثر پیدا ہو۔ ہاں پیدا ہونے کا

آدم عليه الصلاة والسلام اورجنت عدرسخر ماكى كتاخي (١٢٢) " جب سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ورفت ممنوية كى طرف متوجه بوك تو(۲۲۲) من عاصى بوا-"

(١٥) "جب (٣٦٣) يلي إول عاصى موع-"

(۲۲)"جب ليو (۲۲۳) باته عاصي يوئ (نداكره نبرع صفيه ١٥)

معاذ الله! بيادب بمركار نبوت واعظم الات كالمدرين فرمات بين آيت كى تلاوت یا حدیث کے الفاظ قل کرنے کے مواجوایا کے متحق سزائے موت ہے۔

(٧٤)" حور وقصور و جنان وغلمان سب لغويات كوچپوژ كرطالب المونى يذكر كانترغا حاصل كروي" (نداكره تمبرع صفحه ١٤)

(٣٧٥) جنت اوراسکی نعتیں معاذ الله لغویات تھم یں۔اللہ عز وجل فر ما تا ہے۔ وَسَارِ عُوْ آ اِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبَكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْوَاتُ وَالْأَرُضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْسَ ، جلدى كرواي رب كى مغفرت اور جنت كى طرف جس كعوض ميس سبآسان وزمین ساجائیں۔ڈروالوں کے لئے تیار ہوئی ہے۔ كياالله عزوجل لغويات كي طرف بلاتا باوروه بحى استاكيد سي كيجلدى كرودير

37:



#### اضافات افاضات

یه رساله مبارکه بفضله تعالی رمضان مبارک میں تیار ہو چکا تھا۔ بوجوہ طبع میں تاخیر ہوئی۔ استے میں بعض اجلّه اکابرودیگراحبائے رساله مشس العلوم کے بقیمہ المبرشوال تک کے بھیج دیے۔ انکے ملاحظہ سے بھی وہی مُرجی بے قیدی اور زبان وقلم کی آزادی ظاہر ہوئی۔ " فَلَنْلُحِقُ الْحِنْسَ بِالْحِنْسِ۔ "

مدرسة خرمامين كلمه طيبه كاصدق باطل

(۱۸) "کلمه طیبه صورهٔ جمله خبریه معلوم ہوتا ہے۔معنا مفہوم ومضمون خبر سے منزلوں دور ہے۔ "(شمس العلوم جلد انمبر ۵ صفحہ ۱۱)

بگمال ذی ہوتی میہ مجھا ہوگا کہ خبر تو محتمل ہوتی ہے۔ (۳۲۷) مگر نہ جانا کہ کلمہ ہ طیبہ کو معنی و حقیقت میں خبر نہ تھہرانا صراحۃ اُس کے صدق ہے اٹکار (۳۷۷) اوراسکی تصدیق کا ابطال ہے کہ کلام صادق نہ ہوگا مگر خبر۔ اور نصدیق ممکن نہیں مگر خبر کی۔ ایک احتمال عقلی غیر واقعی کہ محض بنظر نفس ذات اسادہ و نہ بنظر خصوص حکم کلمہ طیبہ اُس ہے بچنے کو کلمہ کطیبہ کا صدق اور مسلمان کا ایمان اور خودا پنا اسلام سب محال کر لئے۔

زے عقل ودانش خبے علم وریں وزیر چناں شہر یار چنیں

مدرسة خرما كے طور پر كلمه طيب كے معنی خود نبی سلى الله عليه وسلم بھی نہ سمجھے (۲۹) "كله طيب كے دونوں جملوں كا ہر حرف گويا ہے كدوموں عنول اسكی سمجھ يو جھے

حِران، پریشان، قاصر، عاجز، گنگ یـ" (مثمس العلوم جلد ۲ نمبر ۵ سفی ۱۲)

عقول عشرہ اسلامی مسئلہ نہیں۔جو مانتے ہیں عقل اول کو مجعول اول جانتے ہیں۔ اور وہ نہیں مگر حضور پر نوراول العالمین وافضل العلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (۳۶۸) تو حاصل میہ ہوا کہ اللہ کی تو حیداورا پنی رسالت کے سمجھنے سے خود حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ عليه وللم معاذ الله چنيں وچنال ہيں۔

اللہ ورسول کے ساتھ مدرسہ خرما کی گنتا خیاں

( 4 ) " يبي علت غائية خلقت وبعثت ب " ( مشس العلوم جلد المبر ٥ صفحة ١١)

(٢١٩) افعال الهيك ليعَالب عائيه

(ا) "حل وضع ترتی عرایک ساعت میں ہوجائے دنیا میں سیمسی طرح مکن نہیں۔"(شمس العلوم جلد منبر ۵ صفح ۲۳)

(٧٧٠) "كى طرح" نے ہر شم امكان كى نفى كردى اوروہ انكار قدرت الہيہ ہے۔

(۷۲) تفسير آيت مين كها-

"منافقین کی جہالت کاذکر ذات ظاہر کرنے کی غرض ہے ہے۔" (مش العلوم جلد م نمبر ۵ صفحہ ۲۷) (۱۷۷) اللہ اور غرض ۔

(١١٥) " آ عاور هي على مرحش (شمل العلوم جلد انمبر الصفحة ١٠)

دنیا کی زینت تو بندگان حضور اقدس سکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائق نہ تھی۔ (۲۷۲) آپ نے قیامت میں بھی کہ حضور کی خلافت عظمیٰ وسلطنت کبریٰ کے ظہور تام و عام کا دن ہے۔حضور کے لئے کملی ہی جانی ۔اس میں حضور کی تنقیص شان بھی ہے۔ (۲۷۳) اور حضور کی طرف جھوٹی نسبت بھی۔

' ( سم )'' جب بھی میاں کی طرف سے چھیڑ ہو جاتی ہے۔لطف وکرم کے سواو ہاں اور تو کچھ ہے نہیں جوخوف و ہراس ہو۔'' ( مثمس العلوم جلد س نمبر ک شفیہ ۱ )

(۲۷٪) اول تو مولی عزوجل پر لفظ میاں ہی کا اطلاق محلِ کلام۔ (۳۷۵) پھر الله اور چھٹر۔ (۲۵٪) اس پر غضب سے کہ لطف وکرم کے سوا اسکی سب صفات کمالیہ سے انکار قرآن تو فرما تا ہے۔ نَبِّی عِبَادِیْ آئِنی اَنَا الْعَفُورُ الرَّحِیْمُ وَ اَنَّ عَذَابِی هُوَ الْسَعَدَابُ الْاَلْیُهُ وَ اللّهِ عِلَیْهُ وَ اللّهِ عَلَیْهُ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(40) "حضرت بایزید بسطامی کی قبرین منکر تکیر سوال کوآتے ہیں۔آپ جواب دیتے ہیں۔ اس سے جاکر لوچھووہ مجھے اپنابندہ مجھ لیا تو مجھے عزت بل گئے۔" (مٹس العلوم جلد مانمبر کے صفح ال) ر

(۴۷۸) الله عز وجل پرسمجه کا اطلاق سمج ظلم ناسز اادر (۴۷۹) حضرت بایزید کی طرف اسکی نسبت افتر آسمجھنا فکروغور سبقت جہل چاہتا ہے۔

(۲۷) ''تم لن رّانی کبویش مانے والانہیں صورت دکھادو۔'' (عشس العلوم جلد ۴ نمبر کے صفحہ ۱۹) (۴۸۰) اللّٰدعز و جمل اور صورت (۴۸۱) پھر واحد قبہار سے میہ مثر چراپین کہتم کبومیس مانے والانہیں۔

( کے ک ) ''مؤذن پکارا۔ اچھا۔ کیا تہمیں مجد میں ڈھونڈھوں۔ ہیں۔ یہاں تو درود بوار کے سوا کچھ بھی نہیں ۔ تو یہاں مجھے کیوں بلوایا تھا۔ یا یو ہیں تھکا تھکا کرعشق سے تو بہرانا ہے۔ تو بیہ ہونے سے رہا۔''(مٹس العلوم جلد انمبر مصفحہ 19 و ۲۰)

(۳۸۲) اللہ عزوجل سے خطاب اور دہیں' کہنا (۳۸۳) مسجد میں خاک پھر کے سوا کچھ نہیں۔ (۳۸۳) مولی تعالیٰ پر اعتراض اور (۳۸۵) وہ بھی تھم دین میں ۔ کہ مسجد میں کیوں بلوایا۔ (۴۸۳) اللہ تعالیٰ پر بیگان کہ اپنی محبت سے منع فرما تا ہے اور (۴۸۷) اس پر بیدڈ ھٹائی کہ جس سے وہ تو بہ چاہے ہم ہرگز نہ کریں گے۔ واہ رہے مدرسہ خرما کے اوب۔

(4٨) "مؤذن كريكارتاب اب ماكركياكرين م توطة ي نيس"

(سشس العلوم جلد انمبر عصفيه ٢٠)

(۴۸۸) لعنی مسجد کی حاضری لغو ہے واجبات شرعیہ فضول ہیں۔

(49) "گراب شاید آئے ہو۔ چلو دیکھ تولیں۔ ہائیں! یہ کیا ؟ تم تو اس دفت بھی نہیں۔ "(شن العلوم جلد ۲ نمبر کا شخصہ ۲۰)

(١٨٩) الله عزوجل كامجدين آنااور (٢٩٠) اس ع خطاب يين "باكين"

(٨٠) "وه ويكھوأن كفرشتة آئابوه جي آتے ہوں كے۔" (مش العلوم جلد انمبر عصفيه ٢٠)

(٩٩١) إيمان سنجا لئے مجسمہ ند بنتے۔

(٨١) "كول فرشتو! تم تو أخيس كي إس ع آئ مو كوكيا خرالا ع - كهاجم في آج تك أن كي صورت بهي نبيس ديكهي - " (شمس العلوم جلد المبري صفحه ٢٠)

(۴۹۲)اللہ اور صورت۔ مدر سہ خر مامیں فاروق اعظم پر تہمت اور اُن کے ساتھ گتا خیاں (۸۲) بده کایت لکه کر که قاروق اعظم رضی الله تعالی عند کوایک مکان میں شبہ ہوا۔ دروازہ بندتھا۔ جیت پرے تشریف لے گئے۔ وہاں مے نوشی یائی۔ اُس سے کہا۔ ع " کچے بھی انصاف نہیں تم کو اگر حدیثہ لگے"

اس نے کہاامیر المؤمنین! میں نے ایک گناہ کیا۔ آپ نے تین رکتجس فرمایا۔ اورد بواریرے تشریف لائے۔ اور سلام سے ابتدانہ فرمائی۔ آ کے لکھا۔

ود او کیا حضرت فاروق کو شن کر عکته زرد رُخ ہونے لگا ، آگھ میں آنسو آئے بولے ہاں عدل کا اے مخص تقاضا ہے یکی اك كورًا جو لك تيرے لو تكف برے"

(۲۹۳) امیر المؤمنین کوایک شرایی نے تکنے کوڑوں کامستحق تھبرانا میآ پ کا دب ہے۔رافضی آپ سے بہت خوش ہو تگے۔ (۳۹۴)اور پیامیر المؤمنین پر آپ کا افتر ا ہے۔امیر المؤمنین نے ہرگز ایسانہ فرمایا۔روایت میں صرف اتنا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا۔اگر بچھے معاف کردوں تو تیرے پاس کچھ فیر ہے۔عرض کی۔واللہ یا امیر المومنين! أكر مجه معاف فرماد يجيئ تواب اليالمجي ندكرول كار" فَعَفَا عَنْهُ وَعَرَجَ وَ تُرْحَة "امير المومنين نے اے معاف فر مايا اور چھوڑ کر باہرتشريف لے گئے۔

#### الله وسركا رغوشيت كے ساتھ برتاؤ

معلق کے توسعنی ہی ہیں کہ وہ برم دونوں تم کی تقدیر پھیردینے کی طاقت ان کودی گئی ہے۔ معلق کے توسعنی ہی ہیں ہیں کہ وہ بشرط شے متغیر ہوتی ہے۔ مبرم کے بدل ڈالنے کی طاقت خواص اولیا کودی جاتی ہے۔ "(مٹس العلوم جلد انمبر ۸صفحہ ۱۱)

معلق معنی بیر بتا کرمبرم کوخاص محکم کردیا۔ (۴۹۵) اوراولیا کو تکم محکم اللی کارد کردینے والا علم اللی کا بدل ڈالنے والاتھ برایا۔ (۴۹۷) پھر اللہ عزوجل برتہت کہ اُس نے اولیا کواس کی طاقت دی ہے۔ (۴۹۷) حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افتر اکہ حضور نے ایبا فر مایا ہے۔ کلام حضور میں مبرم اس معنی عام معلق کے مقابل ہرگر نہیں۔ اسکی تحقیق المعتمد شریف میں و کیھے۔ اورا پی زبان وابیان ٹھیک کر لیجئے۔

#### نصاري كالتاع

(۱۹۸)''آسان زمین چکرکھا کر کہتے ہیں۔'' (شمس العلوم جلد ہ نمبر ۸صفحہ ۴۳) (۱۹۹۸) کیا خوب آسان تو آسان زمین بھی گردش کرتی ہے۔نصار کی کا اتباع اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔

### خارجيون كى تقليد

( ۸۵) '' روزہ بہلانے کے لئے تاش گنجفہ شطرنج کی مجلس جمائی جاتی ہیں۔ عام گزرگاہوں یا خاص مقامات و خانقاہوں پر مغدیات ولہوولعب کے اکھاڑے قائم کئے جاتے ہیں اور خسر ان ابدی وحر مانِ دائی کا ہز او خیرہ جمع کیا جاتا ہے۔'' (شمس العلوم جلد انہر وصفی ۳) ( ۴۹۹) معاصی پر خسر انِ ابد وحر مانِ دائم بیرخوارج کی تقلید ہے۔ ( ۵۰۰) اور

مطلقالهوولعب الورطره جديد

مدر سخر ما کافر کونبی صلی الله تعالی علیه وسلم کامحمود بتائے (۸۲) سکندریونانی ابن فیلقوس آتش پرست کی نسبت " ني عليه الصلوة والتسليم نے اسکی صلاح حال کی فردی ہے۔ " (شم العلوم جلدا نمبره صفیه)

(٥٠١) کا فرادر نی سلی الله تعالی علیه و کلم اُسکی صلاح حال کی فجردیں۔ امام محا دالدین این کیٹر پیم مفتی الوجود علامه ابوالسعو دعمادی فیر ارشاد العقل السلیم علی فرماتے ہیں۔

" اَلشَّانِی اُلاَسُکَنُدُو مِنُ اَلْفَی سَنَةٍ وَ کَانَ وَذِیرُهُ اَرَسُطَاطَالِیسَ وَ مُسَافِح وَ کَانَ وَذِیرُهُ اَرَسُطَاطَالِیسَ وَ اِسْمَا بَیْنَا اللهُ اَلْاسُکُنُدُو فِی النَّاسِ یَعْتَقِدُ اَنَّهُمَا وَ احِدٌ وَ اَنَّ الْمَدُکُورَ فِی الْسُلهُ مُو اَللهُ اللهُ الله

لینی بہت لوگ دونوں سکندروں کو ایک جمحت اور یہ جانتے ہیں کہ قر آنِ عظیم میں اس پچھلے سکندررومی کا ذکر ہے۔ اس سے بڑی خطااور بہت فسادوا قع ہوتا ہے۔ پہلے سکندر ( کہ ذوالقر نین اور قر آنِ عظیم میں فرکور ہیں ) نیک مسلمان بندے تھے۔ائے وزیر خصر علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔بعض نے اُن کو نبی تک کہا۔اور بید دوسرا ( کہ روی یونانی بانی اسکندر بیہ ہے) یہ یقنینا کا فرتھا۔

اس کاوز سرارسطوہے۔اس میں اور سکندر ذوالقر نمین میں دو ہزار برس سے زیادہ فاصلہ ہے۔ امام رازی پھر امام عسقلائی شرح صحیح بخاری پھر علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرمائتے ہیں۔

" كَانَ الْاسْكُنْدَرُ كَافِرًا وَ كَانَ مُعَلِّمُهُ اَرَسُطَاطَالِيْسَ وَ كَانَ يَأْ تَمِرُ يَامُوهِ وَهُوَ مِنَ الْكُفَّارِ بِلَا شَكِ" كَندركافرتها ـ أَسكاا سَادَار سَطُوتها ـ وه اسكَ عَم پر چِلتا اوروه يقيينًا كافرتها ـ

ل صلى الله تعالى عليه وعليم وسلم

## سكندر كافرتفااور ذوالقرنين نيك بندي

امام عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

" اَلْاسُكُنْدَرُ الْيُوْنَانِيُ الَّذِي بَنِي الْاسْكُنْدَرِيةَ كَافِرٌ مُشُرِكَ ، وَ ذُو الْقَرُنَيْنِ عَبُدُ صَالِحٌ .. " سكندر يونانى بانى اسكندر يه كافر شرك تفااور ذوالقر نين نيك بند \_ عَبُدٌ صَالِحٌ .. " سكندر يونانى بانى اسكندر يه كافر شرك تفااور ذوالقر نين نيك بند \_ مهم برية عمم بالجزم لگايا ـ ائمَدناقد بن تضرح فرمات بي كرضعف به منكر به ، بنى اسرائيل كى خبر بالجزم لگايا ـ ائمَدناقد بن تضرح فرمات بين كرضعف به منكر به ، بنى اسرائيل كى خبر به بنى الله تعالى عليه وسلم كاار شاد بونا مي كرفيس يقير ابن كثير بين به حهو صَعِيفٌ وَ يَنْهُ مِنْ أَخْبَارِ مَنْ أَخْبَارِ مَنْ أَخْبَارِ مَنِي السَرَائِيلَ أَنْهُ مِنْ أَخْبَارِ مَنْي السَرَائِيلَ أَنْهُ مِنْ أَخْبَارِ مَنِي السَرَائِيلَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْي اللهُ بَنْ اللهُ مِنْ أَخْبَارِ مَنْي اللهُ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْي اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْي اللهُ مِنْ أَخْبَارِ مَنْي اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْي اللهُ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْي اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْ اللهُ مَنْ أَخْبَارِ مَنْ اللهُ الل

(۵۰۳) قدرعلم تومعلوم ہے گراب اپنے اُس جروتی تھم کویاد سیجے کہ بے ثبوت قطعی جزم نسبت نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرافتر اہے۔

(۵۰۴) لطف مید کداس خبر پریشان کو بول کہا کہ 'علامہ سیوطی نے تحریفر مایا ہے کہ سکندر روی کوفرشتہ کے گیا۔''

ریشش مثالی کفاء سہوانی اور اسکے اذناب کی تقلید ہے کہ جس نے روایت کی یا کتاب بٹس آس کی روایت کی یا کتاب بٹس آس کی روایت نقل کی وہ سب اُس مضمون کے قائل ہو گئے ۔ مگر جب خود ایس مند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری ہوئے توامام سیوطی کی کیا گنتی ۔

مدرسہ خرمانے نبی کہااور نبی کو پہلے ظالم مانا (۵۰۵) مزہ یہ کہ اس کے متصل ہی بحوالہ مقریزی تکھا۔

''سکندرروی ارسطاطالیس کا پیروتھا۔اس کے تمام احکام کی پیروی کرتا۔اس مے معلوم ہوتا ہے کراسکا اعتقاد پیغیبری تعلیموں کے موافق نہ تھا۔ کیونکہ ارسطاطالیس تھیم تھا۔ کسی نہ ہب کا پیرونہ تھا۔'' سبحان اللہ! جس کے عقید ہے پیغیبری تعلیموں کے خلاف ہوں وہ اور صلاح اور

www.muftiakhtarrazakhan.com

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے مداح۔ اُس پرجزم کر کے اسکی نقل ادراسکی تقریر اور اُس پرتفریع عجب شان دین ہے۔

(۸۸) میرتو سکندر ثانی میں تھوکریں تھیں اب اول کے ذکر میں سکندریاں لیجئے۔ "اول اول میر مخض جابر تھا۔ لیکن پھر عادل بادشاہ ہوا۔ خدانے اس بادشاہ کو نبی کیا تھا۔" آگے بعض عجائب لکھ کر کہا۔" میاس کا معجزہ تھا"

(٥٠٦) سبحان الله! نبي اوراول اول ظالم \_ و بإن كا فرصالح تقا يبال نبي ظالم بوا\_وزن برابر موكيا \_

#### مدرسہ خرما کا اقرار کہ اُس نے حدیث کا خلاف کیا اہل سنت کا خلاف کیا۔ غیر نبی کو نبی کہا (۸۹) پھر کیا۔

"الكين حديث معلوم ہوتا ہے كہ وہ نبی ندتھااور يہى حضرات ايلِ سنت كا مسلک ہے۔"
(200) چرآ ہے نے حديث كے خلاف اور ايل سنت كے خلاف كيوں كرغير نبی
كو نبی كہا۔ اور اسكے مجرزے گنائے۔ كيا بيہ آسكی نظیر نہیں كہ يوں كہتے كہ مولی علی نبی
ستھ۔ جبريل اصل ميں انھيں كے لئے وحی لائے تھے۔ليكن حديث معلوم ہوتا
ہے كہ وہ نبی نہ تھے۔اور يہى حضرات ايلِ سنت كا مسلک ہے۔
اخيل وقر آك مجيد يرخر مائی حملے

صفحہاا میں دریارۂ زنان قوانین پورپ و بونان وشاستر ہنود کے ظلم بتا کر (۵۰۸) ساتھ ہی انجیل کا بھی نقص گنادیا کہ

"أنجل ن بھی عورتوں کے بارہ میں کوئی خاص علم نہیں دیا۔" (مشس العلوم جلد انمبر اصفحہ اا) (91) اب قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوئے کہ

''سور ۂ بقر میں مسادات کی کیسی عمد اُتعلیم ہے۔'' (سٹس العلوم جلد ہ نمبر ۵ صفحہ ۱۱) (۵۰۹) میرمساوات یورپین حال کی چال ہے سیکھ کر قر آن عظیم پرتھوپ دی۔ حاشا مِرَّرُ قَرُ آن كريم زن وشويس مساوات كى تعليم نهيس فرما تا\_(٥١٠) بلكه اس كا ابطال فرما تا ہے۔ اى سور دَ بقره ميس فرما تا ہے۔ ليلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَحَةٌ • اور فرما تا ہے۔ وَ لَا تَنْسُوا الْفَضُلَ بَيْنَكُمُ • اور سوره نساء ميس فرما تا ہے۔ اَلسِّ حَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضِ •

(۹۲) مساوات ہی پربس نہیں۔آ گے مردوں پرعورتوں کا ادب کرنالا زم خمبرا کر محض زورزبان ہے اُسے قر آن عظیم پر باند ھ دیا کہ۔

"أكي جَكُدار شاو ب-ولاتُواعِدُو هُنَّ سِرَّا إلَّا أَنْ تَقُولُوا مَّعُرُوفًا • يَعِنَ تَفَتَّكُومِي عُورتول كى عزت اورمرتبه كاخيال ركها كرو-" (مش العلوم جلد انمبر الصفحة ا)

تَفُولُوا کے بعد فَوُلَا کا حذف تو کا تب کے سررہ گا۔(۵۱۱) کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیئے کراللہ عز وجل کی ہیں کہ آیئے کر یمہ میں کہ آیئے کر یمہ میں کہ آیئے کر یمہ میں اس معنی کی ہوا بھی ہے جوآپ (۵۱۲) بعنی کہہ کراللہ عز وجل کی مراد بتاتے اور اس پر افتر افر ماتے ہیں۔کہاں تو یہ کہ عدت میں خفیہ طور بھی نہ لو۔ کنا یہ وتعریض کا مضا گفتہیں۔اور کہاں یہ کہ گفتگو میں عور تول کی عزت اور مرتبہ کا خیال رکھا کرو۔

الله عز وجل يرخر ما كى حملے "الله تعالى نے توضع كى غرض تے تثيل بيان فرما كى-"

(سمس العلوم جلدا نمبر ٩صفي ١٨)

(١١٥) الله اورغرض

نی صلی الله علیه وسلم برخر مائی حملے

(١٩٥٠) "ريم كينسي بجائي سيدابرارني-" (مش العلوم جلد انمبر ٩صفي ١١)

(۵۱۴) لا الله الا الله برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اوربشى بجانا-ايما تجوز بلاشبه ادبى م قصور معاف تجرب گواه بين كه بعض لوگوں كوفقرة بادبى جب تك الله ورسول كے متعلق م بادبی نہيں معلوم ہوتا۔ جب اپنے خاص معظموں پر نظر پڑتی ہے۔اب ادب و بے ادبی کا فرق کھلتا ہے۔ للد۔انصاف! کیا کوئی خلف سعیدا پئے آبائے کرام کی نسبت ایسے الفاظ روار کھے گا کہ مثلاً فلاں جگہ کا طا کفہ عجب دل کبھانے والا تھا۔ فلاں صاحب ردِ وہابیہ کی سارگی بجاتے اور اُن کے پیچھے فلال صاحب ردِ نجد بید کا طبلہ ٹھو تکتے ہیں تو یہ بھی مجاز۔اور جو مقصود ہے یعنی ردوہ ابیہ ونجد بید ضرور محمود کرایسی تعبیر قطعاً ہے اوبی ومردود۔

(90) "من میں بدلیلار حیاتی سیدابرار نے ۔ " (شمس العلوم جلد م نمبر وصفحه ۱۳) (۵۱۵) لا الله الاللہ ۔ نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور ول میں لیلا ۔ (بت پر سنوں کا شیطانی میلا) رجایا تا ۔ع۔

شرم بایدت از خدا و از رسول جل وعلاو صلی الله تعالی علیه وسلم صدیق اکبر ریرخر مائی افتر ا

(٩٧) "صديق نے اسكے جمال كود كي كردَ اللَّتُ زَيِّي فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ كهدسنايا-"

(مش العلوم جلد المبر واصفحها)

(۵۱۷) کب اورکہاں؟ صدیق پر کذب و بہتان کہ اُنھوں نے اپنے رب کوئٹر خ جوڑ اپہنے دیکھایا نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کواپنارب کہا۔

اللدعز وجل برحمله

(94)"الله تعالى نے كان اس فرض عطافر مائے ہيں۔"

(مش العلوم جلد المبر واصفحه ٣٥)

(۵۱۷)الله عز وجل پرغرض کااتهام مکتفی بار ہوگا۔ اسلام برحملہ

(۵۱۸ و ۹۹) دربارۂ غلامان قانون روم کے مظالم میں بیدد و باتیں بھی گئیں۔ (۵۱۸)''اول جو کچھاس کے پاس تھاوہ قانو نا اُس کے مالک کا تھا۔''(۵۱۹)''دوم عام طور پروہ گواہی کے لئے پیش نہیں کیا جاسکتا تھا''اور آخر میں کہا۔'' فلاموں کے ساتھ اس طرح ظالمانداور وحثیانہ سلوک روار کھا جاتا تھا۔'' (مٹس العلوم جلد تانمبر • اصفی ۱۲)

غلاموں کے ساتھ یہ دونوں سلوک قانونِ اسلام میں بھی قطعاً موجود۔ بے شک بندہ کی چیز کا مالک نہیں۔ جو کچھائس کے پاس ہے شرعاً اس کے مالک کا ہے اور بے شک وہ عام طور پر گواہی کے لئے پیش نہیں کیا جاسکتا۔ تو آپ کے نزویک معاذ اللہ دین اسلام بھی ظالمانہ دوحشانہ سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اسلام کب حق رہا۔

كلام اللدير حمل

( ١٠٠) "اس امريس انجيل اورقرآن مجيديس اصولي اختلاف ب-"

(مش العلوم جلد المبر واصفيه)

(۵۲۰) كلام اللى اوراصولى اختلاف و لَوْ كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَ جَدُّوًا فِيُهِ احْتِلَافًا كَثِيرًا۔



# الله ورسول وقر آن واسلام معظمانِ دینی پر مدرسهٔ خرما کی بعض باقی زبان درازیاں

مسلمانو! رسائل مدرسہ خرما سے بیتو اُن سوکلموں کا انتخاب تھا جن میں اُنھوں نے فلاف شریعت وخلاف ایل سنت و خلاف دین و ملت احکام کیے۔ پھر ارسال زبان و بیت و خلاف دین و ملت احکام کیے۔ پھر ارسال زبان و بیت قیدی زبان کی کیا گنتی۔ ناولٹی نمک مرچ ، اور نیچری چٹخارے کے آگے نداللہ عزو جل کا ادب ، نہ قرآن عظیم کا۔ نہ محمد رسول اللہ علیہ افضل الصلاق و السلیم کا۔ نہ و یہ اسلام و معظمان دین کریم کا۔ مثلاً اللہ واحد قبار کی نسبت۔

الله عزوجل برخر مائى زبان درازيال

(١٠١) "مراياغرور" (مش العلوم جلد المبراصفيه)

لیعنی سرے پاؤں تک غرور۔ (۵۲۱) اللہ عز وجل کے لئے معاذ اللہ سر (۵۲۲) اور پاؤں (۵۲۳) پھرا سے تکبر حق کو کہ اسی کی شان کریم کے لائق ہے غرور ہے تعبیر کرنی نے وردھو کے فریب کو کہتے ہیں۔ بشر متکبر کے تکبر کوار دومحاورہ میں غروراس لئے کہتے ہیں کہ وہ نفس کے فریب میں ہے۔ شیطان کے دھو کے میں ہے۔ تکبر کے لائق نہیں اور تکبر کرتا ہے۔

(١٠٢) "مرا پانخ ت" (ش العلوم جلد انمبر ١٩سفيه ١٩)

(٥٢٣)ويىسر(٥٢٥)اور ياؤل (٥٢٧)اوراسكى شان ين خوت كااطلاق كس

شريعت مين آيا ۽-

(١٠١٠) " برزور تحكماندانداز" (عشم العلوم جلد المبراصفي ١١)

(۵۲۷) الله عز وجل اورتحكم كه غيرها كم كاز بردى عاكم بن بيشمنا ب-

(١٠١٠) "باب ي زياده ومشفق بضدا" (مشس العلوم جلد المبر الصفيه ١٠)

ل ناده كن "كونياده بحكرا وادياك" باب عزادة "ده كيا- وَ لَاحَوْلَ وَلَا فُوهُ إِلَّا بِاللَّهِ .

(۵۲۸) مشفق۔ ڈرنے والا۔ قال اللہ تعالی ۔ هُمُ مِنْ حَشُيةِ رَبِّهِمُ مُشَفِقُونَ.
وہ اپنے رب کے خوف سے سمج ہوئے ہیں۔ محاورہ میں باپ کوشفق ای معنی پر کہتے
ہیں کہ وہ اے کوئی بلا و بیٹنے کا اندیشہ رکھتا ہے۔ اور ہرا یہ کھنگے پر ڈرتا رہتا ہے۔ آپ
نے اُس واحد قبار کو بھی ڈرنے والا تھہ رایا۔ بیاسائے البی میں الحاد ہے۔ قال اللہ تعالی ۔ وَ ذَرُوا الَّذِیْنَ یُلُحِدُونَ فِی آسُمَ آئِهِ.

(١٠٥) مولى تعالى كى طرف منص كانسبت (مش العلوم جلد انبر اصفي ٨)

(۵۲۹) خصر حقیقت میں گلے کا پھندااوراُ چھو ہے۔قال اللہ تعالیٰ۔وَ طَعَامًا ذَا غُصِيةٍ وَ عَذَائِا الله تعالیٰ۔وَ طَعَامًا ذَا غُصَةٍ وَ عَذَائِا الله تعالیٰ مرف میں غصراً سخضب کو کہتے ہیں کہ دل میں گھٹے۔کسی خوف یا کھاظ سے ظاہر نہ کر سکے۔گر ہندی ترجموں کی اندھی تقلیدیں ان دقائق عالیہ ادب بارگاءِ عزت کو کہاں سے یا کیں۔

(١٠١) "ا چهاتم بهي توميري جان بو-" (شمل العلوم جلد المبر عصفحه ١٩)

یاس واحد قبهارعز جلالہ سے خطاب ہے۔ (۵۳۰) ایک تو اُسے جان کہنا (۵۳۱) دوسرے لفظ ''بھی'' سے شرک۔

قرآنِ عظيم برخر مائي حملے

قرآن عظيم كي نسبت

(۵۳۲) معاذ الله قرآن مجيد مين بھي رعايتِ قافيد بي قرآن عظيم شعر موا۔ انقان شريف ميں ہے۔

" تُسُمِى فَوَاصِلُ آحُدًا مِنْ فَوَلِهِ تَعَالَىٰ " كِتَبُ فُصِلَتُ النُّهُ" وَ لَا يَحُورُ تَسْمِيتُهَا فَوَافِيْ إِجْمَاعًا. لِآلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمَّا سَلَبَ عَنْهُ اسْمَ الشِّعْرِ وَحَبَ سلُبُ الْفَافِيَةِ عَنْهُ أَيْضا

الأَنَّهَا مِنْهُ وَ خَاصَّةً بِهِ فِي الْإَصْطِلَاحِ.

(۱۰۸) "نَعْبُدُ كَالْقَدِيم اور نَسْتَعِیْنُ كَ تاخیر كے لئے وجديہ ب كرديگر آيات كريد نون يرختم موئى بين البدارعايت تجع ب "("نداكرة نبراصفيه)

اون پر مم ہوں ہیں۔ اہدار عابیت ہے۔ رسمدارہ جراحیہ) (۵۳۳) کلمات قرآن کریم میں قافیہ کہنا تو بالا جماع حرام قطعی تھا ہی۔ صحیح ومعتمد مذہب جمہورائمہ میں تبع کہنا بھی جائز نہیں۔ کہ تبجع کی اصل کبور کی گٹکری ہے۔قرآنِ عظیم کوالیے اطلاقات سے منزہ رکھنا واجب ہے۔ اتقان شریف میں ہے۔

"وَهَـلُ يَـحُورُ إِسْتِعْمَالُ السَّحْعِ فِي الْقُرُانِ خَلَافَ الْحَمْهُورِ عَلَى الْمَنْعِ لِآدٌ أَصُلَةً مِنْ سَجْعِ الطَّيْرِ" إِلَى انجِر مَا أَفَادَ وَ أَجَادَ.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برخر مائى سخت سخت حملے محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي نسبت -

(۱۰۹) "بر شخص آپ كااور آ كي برادا كامنة ن بواجا تا بـ " ( ندا كره نمبر اصفحه ا ا) (۵۳۴) بيرمعاذ الله حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كو فتسان وفتنه انگيز (۵۳۵)

اور حضور کی محبت کوفتند کہنا ہے۔ اس کا استعمال معثوقان مجازی میں اس لئے ہے کہ اُنگی محبت فتنہ ہے۔ اس کا استعمال معثوقان مجازی میں اس کے سے کہ اُنگی محبت فتنہ ہے۔ اور وہ فتنہ کے مٹانے والے اور انکی محبت اصل ایمان ہے۔ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

(١١٠) " حيكة محر على بلائين " (مش العلوم جلد المبر اصفي ١

(۵۳۷)'' مکھڑا''صیفی تصغیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں تصغیر حرام کبیر ہے۔علائے کرام نے حمائل کو مصیبحف ، چھوٹی مسجد کو مُسَیُعِد کہنے منع فر مایا۔امام احد قسطلانی 'مواہب شریف' میں فرماتے ہیں۔

" نَصُّوُا عَلَىٰ آنَّ التَّصُغِيْرَلَا يَدُحُلُ فِي الْاسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ شَرُعاً لِذَا حَكَى الْاسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ شَرُعاً لِذَا حَكَى الْكُفُرِ الْمَا وَقُولُ لَهُ هَذَا يَقُرُبُ مِنَ الْكُفُرِ فَلَا اللَّهَ قَائِلُهُ." فَلَيْتِقِ اللَّهَ قَائِلُهُ." (۱۱۱) "ایک مت بنانے والے باکیف و نازلجبہ پس صین عربی نے فرمایا۔" (مشس العلوم جلد انمبر اصفحہ ۱۰)

(۵۳۷) "كف" نشركو كتيم مين - شان اقدس مين اس كا استعال آپ كا ادب ا

(١١٣) " اسكى سريلي آواز" (شس العلوم جلد النبر ١٥ اصفحه ١٠)

(۵۳۸) محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى عزت والى آواز اورمعاذ الله را گنی

كي فرول كى دم ساز\_

(سا۱۱) "جکی ایک بی میسی چنون کا مارافاروق -" (شمس العلوم جلد انبر سوفید) علاوه (۵۳۹) گتاخی کے نبی پر (۵۴۰) جبوٹ بھی-

(۱۱۳ تا ۱۱۷) سیدنااولیں قرنی رضی اللہ تھالی عنہ کے قبیلہ قرن کو (۵۳) براہ جہالت کسی مقام کانام بھے کراُس سے خطاب ہوتا ہے کہ

'' تجھے وہ دن یاد ہے جب مدینہ کی طرف ہے ایک کمشد گیسووالا دام خط والا شکاری تیرے ماید نازوشی کی تاک میں تھا۔'' (مشس العلوم جلد و نبر ۳ صفحہ کے )

یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب دیے جاتے ہیں۔(۵۴۲) گیسوئے اقدی کو کمند (۵۴۳) خط انور کو جال اور خود (۵۴۳) حضور کو معاذ اللہ شکاری۔زہادب و تعظیم۔(۵۴۵) پھر خیرالیا بعین اولیس رضی اللہ تعالی عنہ کو وحثی کہنے کی کیا شکایت۔

(۱۱۸ تا ۱۲۰) " تیراناز پرورده وحتی اول تیرنگاه کانشانه بنا - پھر بدکتار باتو دام خطیس دانه خال دال کر پیانسا گیا۔ مشکیس زلفوں کی کمند ہے اسکی مشکیس کسی گئیں۔"

(عش العلوم جلد المبراصفي ١)

(۵۳۷) رسول الله تعالى عليه وسلم كى شان ميں چھانٹ چھانٹ كرويى الله تعالى عليه وسلم كى شان ميں چھانٹ كرويى الفاظ استعال ہورہے ہيں جوايك بازارى عورت كے لئے۔ (۵۴۷) پھروام خط ميں

وانة خال صادق ندآئ كاجب تك رضارة انور برخال كاثبوت ندمو - بيصلية اقدس برافتر اج - (۵۴۸) بحراس كاكيا گله كهاويس رضى الله تعالى عنه كورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے بدكنه والانظهرايا - ع

آدى اين بى احوال يكرتا بي قياس

(۱۳۱) '' وحتی کے دل کے کہاب بنا کر، مدینے بیٹے کر ،اس کی جلی ہوئی خوشبو کے مزیے لے رہاتھا یگر واہ رے اعجاز قاتل! دل کے کہاب بنیں ،گرموت کو علم نہیں کہ چارہ سازی کر سکے '' (مٹس العلوم جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲)

(۴۴۹) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كومسلمان كا قاتل كها- (۵۵۰) اويس رضى الله تعالى عنه كوحضور كامقة ل-اورحديث فرماتى ہے كه " أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوُمَ الْفِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ فَتَلَهُ نَبِيٌّ۔" قيامت ميں سب سے خت تر عذاب أس پر ہے جوكى نبى كا قاتل ہويا نبى أس كا قاتل -

فاروق اعظم ومولى على وصحابه كرام يرخر مائي حملي

(۱۲۸ تا ۱۲۸) " مجتمع وه دن یادی جب تیم د یواند کو بانده کردور سے گھر بیٹے بیٹے کر داند د کھایا جاتا تھا۔ مجتمع وہ دن یادی بیں جب وہ جانِ عالم تیم د یوانے اور اُس جیسے ہزاروں د یوانوں کو سکتا چھوڑ کرخودا ہے دوسرے چاہنے والے کا زیب انجمن بنا کے تھے وہ دن یادییں جب ای بے وفا کے حسب الحکم تیم ہے دیوائے کومنانے کے لئے اس کا ملبوں خاص لے کردواور د یوائے آئے تھے۔" (مٹمس العلوم جلد م تبرس صفح کو ۸)

ہے وفا کہنے کے کئرِ جلی پر بحث او پرگزری۔ (۵۵۱) مگر مسلمان بیان کے تیور دیکھیں۔ زنانِ بازاری کی حرکات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو رہی ہیں۔ (۵۵۲) آپ نے اگر چہ اپنے خاص محبین کو سسکتا چھوڑ کر اوروں کے زیب انجمن بننے سے اپنی چلتی ہے وفائی کا ثبوت دیا۔ مگر اخلاق کریمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سخت حملہ ہوا۔ (۵۵۳) اور خود قر آنِ عظیم کی مخالفت۔قال الله تعالى - وَاصُبِرُنَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَ الْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَا فَ وَلَا تَعُدُ عَيُنْكَ عَنْهُمُ ، (۵۵۳) پھرسيدنا اولين كوديوانه كها ـ (۵۵۵) فاروق اعظم كوديوانه كها ـ (۵۵۷) مولى على كوديوانه كها ـ (۵۵۷) ہزاروں صحابه كو ديوانه كها ـ رضى الله تعالى عنم الجمعين - بيآپ كا دب ہے ـ (۵۵۸) اور ملبوس خاص لانے كا قصة عوام كى اندهى تقليد بے اصل و بي جوت ہے ـ

مدرسه خرمامين حضرت اوليس قرني كي تكفير

(۱۳۹ تا ۱۳۹۷) " تجنے وہ بھی یاد ہے جب تیراد یوانداس مطلوب کے بلانے والے عاشق سے بگڑ جیٹھا کہ خیر معثوق تیرے پاس ہے۔ کم از کم اسکے سب چاہنے والے تو میرے پاس ہول۔ سب کوساتھ لے کرمجوب سے ملنے تیرے خاص محل میں آؤں دیوانے کی بڑ خالی نہیں جاتی۔ ماننا ہی پڑا کہ ایک خاص دن جب ہم ایک بگل سے با قاعدہ اطلاع دیں تو دیوانوں کا سر گروہ اولیں اپنی فوج لے کرآئے۔ "(شمس العلوم جلدا نمبر ۳ صفحہ ۸)

(۵۵۹) اللهٔ عزوجل کوعاشق کہنا گتاخی ہے۔عشق مرض قلب ہے اور وہ قلب و مرض سے پاک۔ (۵۲۰) اولیں رضی الله تعالیٰ عنه پر الله عز وجل ہے بگڑ بیٹھنے کی تہمت اُن کی تکفیر ہے۔اللہ سے نہ بگڑ بیٹھے گا مگر کا فر۔اور اولیں کوالیا نہ کہے گا مگر مگراہ۔

الله عزوجل يرخر مائي حملے

(۵۶۱) الله عز وجل کے لئے ''بحل'' قرار دینا بھکم کتب فقہ مثل تا تار خانیہ و 'عالمگیری وُ طریقة محمد یہ وغیر ہا کلمہ کفر ہے۔ (۵۶۲) اور'' مانا ہی پڑا'' خدا کی مجبوری پر دلالت کرتا ہے۔ (۵۲۳) صور کو'' بگل'' کہنا بھی آپ کی ناوشی کی جدت ہے۔ پر دلالت کرتا ہے۔ (۵۲۳) اور دیوانہ تو حضرت سیدالتا بعین کا نام ہی رکھ لیا ہے۔

نى صلى الله عليه وسلم پرخر مائى حملے

(١٣٥٥ تا ١٨٠٥) "دريذ كائي تاجدار كم كيماده وضع ، كيلي، باع ،طرحدار كرايا

پر جب ار مان بھری نگاہوں نے بےخوداندد کھیے بھال کی تھبرائی ہے تو وہ مزہ لوٹا ہے۔'' الخ (مشس العلوم جلد ہم نمبر واصفحہ و ا

(٥٢٥) كيلا(٢١٥) با نكا(٥٢٤) طرحدار-يي هم أرسول الشريدرس الله

خطاب ہیں (۵۲۸) اور 'وکی بھال کے شہرائی ہے'' '' وہ حزہ لوٹا ہے'' بیداً س دربارعرش وقار کے آ داب ہیں۔رسول اللہ تسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی امی ،رسول اُمی ، عالم اُمی ہیں (۵۲۹) تنہا اُمی کہنا ہے کسی ایسے وصف کے کہ حضور کے بحار علم پر دلالت کرے ترک ادب ہے۔ مطالع المسر ات' میں ہے۔

"لَـمَّـا كَانَتِ الْأُمِّيَةُ مُرُتَبِطَةً بِالنُّبُوَّةِ لَمْ يُرُوَى لَفُظُ الْاُمِّيِّ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَعَ لَفُظِ النَّبِي فَلَا يُفْرَدُ لَفُظُ الْاَمِّي عَنْهُ."

اسکی نظیرا سائے الہید میں اول وآخر، نافع وضار، رافع وخافض وامثالها ہیں۔ کدان میں کوئی دوسرا پہلے سے جِدابولنا جائز نہیں۔

یہ جواہر علوم ہیں۔ جنگی قدر سیجئے تو شکر سیجئے۔ ورنہ مسلمان ناظرین تو انشاء اللہ انگریم نفع یا نئیں گے۔

(١٢١) "تمهارا تيرمر كال يدنشاندك أراع كا

جگرے پارہوگا پیضدنگ بے کمان کب تک" (مشس العلوم جلد انبر الصفحہ ۲۹) وہی زنانِ بازاری کے چوچلے۔

( ۲ مم ا وسوم ۱۸ )" گراہوں کے اس انداز سے راہ دکھائی کہ سارے بی وخم زلف گرہ گیر کا یک لفکے کی تذریو گئے '' (مٹس العلوم جلد انبیر م صفح م )

(۵۷۱) ایکا جاد و کا ہوتا ہے۔ اور (۵۷۲) زلفِ اقدی کوگرہ گیر کہنا صلیہ انور پر فتر اہے۔

( سمم ا) معراج اقدى كے بيان ميں حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم كو

الصلى الله تعالى عليه ويلهم وسلم

"محوخواب ناز" (منمس العلوم جلد انمبر الصفحه ١٩)

(۵۷۳) محوخواب أس كہتے ہيں جے اليى ففلت كى فيندا ئے كدگويا مث كيا يكو موكيا۔ بيشانِ نبوت ميں گتا فى۔ (۵۷۴) اور حديث ميخ" تَنَامُ عَيُنَاى وَ لَا يَنَامُ قَلْبِيّ۔ "كاروبے

صلعم وغیر ہلکھنا سخت نا جا تزہے (۱۴۵)''خاتم انبین صلع''(شس العلوم جلدہ نمبر ۴ صفحۃ) (۱۴۷)''انس ہ آنخضرت صلعم ہے رادی ۔''(شس العلوم جلدہ نمبر ۵ صفحۃ ۴۳)

(۵۷۵) درود کا بیداختصار جاہلوں ، کاہلوں ، محروموں کا شعار اور سخت معیوب و نابکار ہے۔امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جس نے ایسا اختصار کیا اُس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔علامہ سید طحطاوی حاشیۂ ورمختار میں فرماتے ہیں۔ 'تا تارخانیہ سے منقول ہے۔

" مَنْ حَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْهَمُزَةِ وَ الْمِيْمِ يَكُفُرُ لِلاَّنَّهُ تَخْفِيُفَ \_وَ تَخْفِيُفُ الْاَنْبِيَاءِ كُفُرُ \_ كَلَّامِنًا كَفْرَ \_ كَدُوه بِكَاكُرَنَا إِورشَانَ الْمَيْمِ عُكُومًا كَالِولَ مُخْفَرِكَ كَلَّامِنَا كَفْرَ \_ كَدُوه بِكَاكُرَنَا حِاورشَانَ انْبِيا كَالْكَاكُرَنَا كَفْرِ \_ انتهى -

پیچکم بحال تعمد تخفیف ہے۔ ورنہ ہے برکتی و بے دولتی اور ممنوع وشنیع ہونے میں کی نہیں

اقول - ظاہر ہے کہ " الْفَلَمُ اِحْدَى اللّسَانَيْنِ ـ " قَلْم بِحَى مثل زبان ہے صلى الله تعالى عليه وسلم كى جُدم بهل به معنى صلع كلها ايها ہے كہ نام اقدى كے ساتھ درود شریف کے بدلے یو ہیں کچھ الم غلم بكنا الله عز وجل فرما تا ہے ۔ فَبَدَدُ لَ اللّٰهِ يُسُنَ طَلَمَ مُوا هَا کَچھ کَمِنِ كَااور كَمْ اللّٰهِ يُسُونَ فَلَمْ بَعَالَ لَهُمُ . ظالموں كو حكم ہوا تھا کچھ کہنے كا اور كہنے لگے ہے ۔ طَلَمُ كَا جَدُمُ عَنى بَى نَہْمِيں رَحْمَا ۔ حِطَدٌ كى جَدُمُ وَى و بِي برخى الله تعالى عندى جگه له الله كا كھنا مروه اور سخت محروى و بے بركتى (۵۷) يو ہیں رضى الله تعالى عندى جگه له الله كا حَدَى جگه وى و بے بركتى (۵۷)

ہے۔سیدی احمر طحطا وی فرماتے ہیں۔

" يَكُونُ الرَّمُزُ بِالصَّلَاةِ وَ التَّرْضِي بِالْكِتَابَةِ بَلُ يُكْتَبُ ذَٰلِكَ كُلُّهُ بِكَمَالِهِ" المَا الْوَوَى شَرَح سِيحِ مسلم عِن فَرَات عِن -' الْوَمَنُ اَغْفَلَ هذَا حَرِمَ خَيْرًا عَظِيْمًا وَفَوَّ تَ فَضَلَّا جَسِيمًا"

اسلام پرخرمائی حلے

اسلام ومعظمان اسلام

(۱۳۷) و (۱۳۸) د ایک مؤی البیلی صورت ہے جس کے جوبن کی بہارروح حیات کو آنکھوں بی آنکھوں میں ادھرے اُدھر لے جاتی ہے۔ بیا تنظیوں بی آنکھوں میں ادھرے اُدھر لے جاتی ہے۔ بیا تنظیان بھی مشکل ہوتا ہے کہ سب سے پہلا رخم خوردہ ،آگے بڑھ کر چوٹ کھانے والا کون ہے۔ آنکھوں کا قصور یا دل کا گناہ ۔ وہ سب سے انوکھی ، برہم زن عالم اسلام کی ستی ہے۔ '(ندا کرہ تمبراصفحہ ۱۷)

(۵۷۷) اسلام سے تأثر قصور وگناه (۵۷۸) اسلام اور برہم زن عالم۔ مدرسہ خرما میں وجو دِخدا سے اٹکار

(۱۵۲۲۱۳۹) " آخرى منترسنولااله كي نيس ديكمو هو كامقام ب فيركمو الاالله ديكمو وه بوت والااور بوت كالآن ب- " (غداكره نمبراصفية ١١)

(۵۷۹) لا الله الا الله كلمة طيبه كانام منتر ـ (۵۸۰) پرفر في عام كواستنات تو لا الياله الا الله ايمان بـ اور لا الله كفر اوراس پروقف حرام ـ (۵۸۱) پراسكا ترجمه بهى أسي محض نفي عام سے كرديا كه پرخونبيل ـ اور طرفه يه كه اسے هو كامقام بتايا ـ زجه جها أسي محض نفي عام كو في محض كامقام كرديا ـ (۵۸۳) مقام هو ميں تو وہى وہ بـ جب أس كامحصل بيه واكه كي خيبيل ـ تو يه وجو واللي كى نفى ہوئى ـ هو ميں تو وہ و واللي كى نفى ہوئى ـ محصل بيه واكه كي خيبيل ـ تو يه وجو واللي كى نفى ہوئى ـ محمد (۵۸۴) الا الساب كى كيام عنى كر هے كه الله ہونے كے لائق بـ ليافت، قابليت بـ اور قابليت استعداد ـ اور استعداد منافي فعليت ـ تو حاصل وہى جماديا جو پہلے كہا بي استعداد ـ اور استعداد منافي فعليت ـ تو حاصل وہى جماديا جو پہلے كہا

تھا کہ پھینیں۔اللہ بھی نہیں۔ ہاں ہونے والا ہے۔ ہونے کے لائق ہے۔آگے کی زمانے میں چل کر ہورہ گا۔ وَ لَا خُولَ وَ لَا فُوّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ۔ مدرسہ خرما کے نزویک اسلام میں جو یکھ ہے قریب ہے۔ مدرسہ خرما کے نزویک اسلام میں جو یکھ ہے قریب ہے۔

(١٥٣) "اسلام كاصول كى ولفريق" (شمس العلوم جلد المبر الصفحة ٢٥)

(100) رمضان مبارک کے بارے میں "اس کا آناجت کودفریب بناتا ہے۔"

(مشس العلوم جلد المبر ٥ صفحه ا)

(۵۸۵) غرض اسلام دلوں کوفریب دیتا ہے۔ (۵۸۷) اسکے اصول فریب دیتے ہیں۔ (۵۸۵) مرضان میں جو کچھ ہے ہیں۔ (۵۸۵) رمضان میں جنت فریب دیتی ہے۔ ایکے اسلام میں جو کچھ ہے فریب ہی ہے۔ اور اسکی شکایت بھی کیا۔ جب خود حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم فریب لکھ دیا۔ "کھا سبق"۔ بیہ ہے نیچری لکچراری۔

امام اعظم برخرمائي زبان درازيال

(۱۵۲ تا ۱۹۰ ) سیرناا ما م عظم رضی الله تعالی عنه کی تعریف سنیے" بیسا سنے س کی عالم فریب صورت ہے۔ غضب کی جس برلا کھ بناؤ سنگار جان دار مالم فریب صورت ہے۔ غضب کی سج دھج ،سادگی اس غضب کی جس برلا کھ بناؤ سنگار جان دار رہے ہیں۔ گدرایا ہوابدن ، بجرے بجرے دست و باز و ،کھلا ہوا سینہ ، دامنوں کا ادھراُدھ ملمنا ،کشف الغطا۔" (سمس العلوم جلدا نمبر ۲ صفحه ا)

(۵۸۸) معلوم نہیں بیدوین خدا کے کسی اعظم امام، رکنِ اسلام کی تعریف ہورہی اے یا بدایوں کی کسی پنجنی کی ۔ (۵۸۹) تمام عالم کو فریب (۵۹۰) سج دھی میں غضب رحمت کا کہیں حصد ہی نہیں۔ (۵۹۳) دامنوں کے ملنے میں ایک کتاب کا نام کشف الفطا تو آگیا۔ یعنی پردہ کھلنا۔ گر ککچرارصاحب اتنانہیں جانتے کہ دامن کا ہے پر پردہ ہیں۔ اس پردہ کا کھلنا کیا معنی دیتا ہے۔ ع زیردامانِ تو پنہاں چیست اے نازک بدن

## غوث اعظم يرخر مائي حمل

(۱۲۱) سیدناغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی تقر پرگڑھی۔ اُس میں کہا۔ "میری کہانی آپ بیتی ہوگی۔ آ ہوہ ہائیں جو پرسوں جھے کو دیوانہ دار رکھ چکی ہیں۔"

(مشمس العلوم جلد انمبر اصفيه)

ا نظے یہاں (۵۹۳) محبوبانِ خداکی بڑی تعظیم دیوانہ بنانے میں ہے۔ سب کو یہی خلعت تقسیم ہوا ہے۔ جب فاروق اعظم وعلی مرتضلی کو'' دود یوائے'' کہا تو غوثِ اعظم کو '' دیوانہ دار'' کہنا کیا دشوار ہے۔ (۵۹۳) پھر حضور کی طرف اُس کی نسبت حضور پر افتر ا۔ ای افتر ا کی تقریر کے آخر میں حضور کی طرف سے دعامیں بی گڑھا۔ ''اے بے نیاز ، بندہ نواز! تجھے اپ نواز نے کاصدقہ'' (مش العلوم جلد انبر ساصغہ ہ) ''اے بے نیاز ، بندہ نواز! تجھے اپ نواز نے کاصدقہ'' (مش العلوم جلد انبر ساصغہ ہ) کے اس سے کیا مطلب کی مطلب کیا ہوا

(۱۹۴ تا ۱۹۴) ''میر فقیر محبوب، میر سے خریب محبوب! مجھے کہاں تک پکاروں۔ کیا مجھے بغدادی سِزگنبد سے نگلنے کی فرصت نہیں۔ جو ہندی مبتلاؤں کی فریاد سنے۔ اچھاو ہیں بلاکر کم از کم درودل من لے۔'' (مثمن العلوم جلد ۲ نمبر مناصفحہ ۹)

(۵۹۷) غریب (۵۹۷) فقیر کہنا کوئی مذح ہے؟ (۵۹۸) گنبد میں بند ماننا کون می تعریف ہے؟ (۵۹۹) شاید مدر سه خر ما کی یمی تعلیم ہوگی کہ جب تک وہاں جا کر نہ چلاؤوہ فریاد نہیں سنتے۔ پکارتے پکارتے تھک گئے ۔ کہاں تک یکاریں۔

اكابرچشت پرخر مائی حمله

(۱۲۲) "حضرات ایل چشت جوامور اشتعال کا باعث میں لازمی طور پر اختیار کرتے میں - جیسے مع اور دؤیت حسان الوجوہ۔" (مشمس العلوم جلد انمبر الصفحة ۱۳) (۱۰۰) حضرات اکایر چشت قدِّرَت امرادهم کی طرف نظر بازی اختیار کرنے کی نسبت اور وہ بھی لازی طور پرصرت کے افتر اسپاور اسکے علاوہ (۱۰۱) ہوستا کان زمانہ کوشد وینا۔ (۱۲۸ و۱۲۸) '' پہلے ظاہر درست کرنا نقشبند مید کا عمل ہے۔ کیونکہ صورت کو ایک خاص اثر ہوتا ہے اعمال پر۔ چھی وضع کا شخص بری جگد تھر نے سے شرمائے گا۔ ہمارے جمہند میں تکھنوکی وضع کی ایوش پھی کرکوئی دوڑ کرنہ سے گا۔'' (عمس العلوم جلد انمبر اصفحہ ۱۵)

(۱۰۲) جمہتدین لکھنو آ کیے جمہتدین ہیں (۱۰۳) جب تو اچھی وضع کی مثال کو ان کی جوتی ہی ملی اور (۱۰۴) اس میں وضع کی خوبی ہی کیا ہے۔ لکھنو کی ریڈیوں کے سے غرارہ داریا کینچے پہن کر بھی نہ دوڑ سکے گا۔

> مدرسة خرما مين الله تعالى كى طرف نسبتِ ظلم (١٦٩) امام رازى كى تقرير مين كها ـ "فاك ظالم ہاتھ" (مش العلوم جلد البراصفیدہ)

(۷۰۵) بیامام پرافتر اہےاور (۲۰۷)اللہ عز وجل پرحملہ۔رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بیفر مائنیں کہ

" لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً" ہواکو رُ انه کھوکہ وہ تھم ہے چلتی ہے۔ فنا تو خاص تھم ہے۔ اُس میں ظلم ماننامولی تعالیٰ کی طرف ظلم کی نبیت کرنا ہے۔ احکام اسلام مدرسہ خر ماکے نز دیک چُہل اور اُدھم (• کا تا ۲۲) " پچھلے کی سنت نے آکر جگادیا سرشام کی پُجل اُدھم بیا ہوگیا۔"

(عشس العلوم جلد المبر وصفية)

(۱۰۷) سنت مصطفیٰ اور چہل متسخر۔ زہے جہل وسوئے تصور! (۲۰۸) سنت مصطفیٰ اور چہل متسخر۔ زہے جہل وسوئے تصور! (۲۰۸) سنت مصطفیٰ اوراُدھم ۔ مُرکیا سیجئے آدی اپنی ہی نبیت وخیال پر کلام کرتا ہے۔ انھیں سنت میں چُہل اوراُدھم ہی نظرآ تا ہے۔ جب تو سنت اذان جعدے ایسے بدک رہے ہیں۔ لہٰذا اُس کے چہل اور اُدھم ٹھیک ہیں۔ (۲۰۹) گر افطار تو واجب ہے اُٹھیں وہ بھی چہل اور اُدھم ہی نظر آئی کہ 'سر شام کی ی' فرمائی۔

مدرسہ خرما میں نجس شراب کی کمال تعریف وٹر غیب (۳۷او۴ ۱۷) وضو کی حکمتیں بتانے چلے ناک میں پانی ڈالنے کی حکم کیوں فرمایا۔ آگی دجہ میں کہا۔

'' آگھدد کھنے نہیں پاتی کہنا ک اپنا کام کر لیتی ہے۔ بھٹی خانے کے قریب پینچے کہ شراب ناب کی خوشیو ئیں وسکی اور رم کی جانفز اہوا کیں آئیں۔''(ندا کر دنمبر پے صفحہ ۴۷)

(۱۱۰) احکام الہی کا بیان امرار شریعت مطہرہ کا ذکر اور اُس میں شراب ناب کی خوشہو کیں۔ (۱۱۱) اُس بیس شراب ناب کی خوشہو کیں۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خوشہو کیں۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (۱۱۲) الحمد للد مشام ایمان تو بوی دولت ہے جکے حواس ظاہری سلامت اور عقل سے حوہ حلفا شہادت دیں گے کہ اُس خبیشہ تحسہ کی بدیو فلیظ کی ہوسے بدتر ہے۔ اُس کی ناپاک ہواسو ہان روح و جانگزائے بشرہے مگر مدرسہ کے ملا وَل کواس میں خوشبو محسوس ناپاک ہوا جانا نفر اجانی۔ و لاحول و لاحول و لا قوق الله بالله العلق العظی العظیم۔

(۱۳۳) ملالوگوں کی قلم سے بیدالفاظ و کھے کر رندان بے باک کے نفسِ ناپاک پر جو اثر پڑے گا۔عیاں راچہ بیاں۔ ہم نے قرینہ سے سمجھا کہ وسکی ورم شراب ملعون کی فتمیں ہونگی۔ورندالحمد للہ ہم ندانگریزی وال ،نہ بھٹی کے مملاً کے مغال۔ سے (۱۷۵) ''علائے مختقین نے ثابت کیاہے کہ فاسقِ معلن اورمبتدع کے سلام کا جواب

لے ہم جانتے ہیں کہ یہاں ملا جی اشعار وغزلیات اکا برسنا کیں گے۔ قطع نظراس سے کہ کہاں غزل و شعراور کہاں بال اس کے کہاں غزل و شعراور کہاں بیان احکام شرع ۔ شراب سے اُ کئی جومراد ہے وہ یقینا شراب طبور ہے اور آپ تو ای بھٹی خانے کی ناپا ک، ملعون و کئی ورم میں ہیں جنکا سوگھنا تک گناہ ہے۔ جس کے سبب وضو میں اندر سے ناک دھونے کا تھم بتارہے ہو کہ اس لئے زبان کے بعد ناک میں پانی ڈالنے کا تھم دیا گیا کہ جن چیزوں کو خلاف شرع سوگھا اُن سب سے تو بدکرتا ہوں۔

بھی اس دعائے برکب ویٹی کی عظمت کا بحک حرمت ہے۔'' (مٹس العلوم جلد انمبر اصفحہ ۱۹)
فقیمی شدید فاحش افلاط اور دیگر علوم وفنون سے بخت جہالات تو اس مٹس العلوم' کو
الیے لازم ہیں جیسے آفاب بے جاب کو دھوپ۔ ہمارا میخضر رسالہ اُن کے شار کوئیس۔
احباب نے اس رسالہ سے اپنا ایمان و فرجب سنجال لیا۔ پھر مستفیدانہ اُن خطاو ک
کے رفع کی بھی درخواست فر مائی تو انشاء اللہ العزیز اُن کا اظہار بھی کر دیا جائے گا۔
کے رفع کی بھی درخواست فر مائی تو انشاء اللہ العزیز اُن کا اظہار بھی کر دیا جائے گا۔
(۱۹۲۲) یہاں تو یہ کہنا ہے کہ ویئی عظمت کا بھی حرمت کفر ہے۔ تو فاسق معلن و
مبتدع کے سلام کا جواب و بے والا کا فر ہوا۔ ایجاد بندہ (۱۹۲۵) اور علمائے محققین کی
طرف اسکی نسبت ان پر افتر آگتنا گندہ۔ ایسوں کو ابتدا اسلام بلا ضرورت ضرور شع ہے
اور جواب دینا ہم گرنیا جائز بھی نہیں۔ نہ کہ کفر ہو۔

نبي صلى الله عليه وسلم يرخر ما في حمله

صدیت میں۔(۱۱۲)رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ إِذَا سَلَّمُوا عَلَیْکُمُ فَرُدُّوْا عَلَیْهِمْ۔ کافرتمہیں سلام کریں تو اُنھیں بھی جواب دو۔ (۱۲۷) یہ عدیث محرد الهذ ہب سیدنا امام محد رضی اللہ تعالیٰ عند نے وَکر فرمائی اور اُن سے مدیث محرد الهذ ہب سیدنا امام محد رضی اللہ تعالیٰ عند نے وَکر فرمائی اور اُن سے (۱۸۸) تا تار خانیہ (۱۹۹) پھرار دالمحنا رئیس منقول ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب فاس کو جواب سلام ویتا ہتک حرمتِ اسلام تھا تو کافر کو اور زیادہ سخت ہتک اسلام ہوگا۔ تو مدرت خرما کے طور پرخودرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ بخت ہتک حرمتِ اسلام کا علم دے رہے ہیں۔ پھرامام محمد وفقہا کی کیا گنتی۔

مدرسه خرما میں صحابہ کرام وامام محمد وامام غزالی وائمہ سلف وائمہ حنفیہ سب پرالزام کفر

ایک او ۱۳ ایک او ۱۳۰ ایک ایومول اشعری رضی اَلله تعالی عند نے ایک افرانی راجب کوخط میں سلام لکھا۔ عرض کی گئے۔ کیا آپ ایک کافرکوسلام لکھتے ہیں۔ فرمایا إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى فَسَلَم عَلَيَّ فَرْدَدُتُ عَلَيْهِ \_ میں نے ابتداءً سلام نہیں لکھا بلکہ

اُس نے جھے اپنے خط میں سلام لکھا تھا۔ میں نے اُس کا جواب دیا ہے۔ یعنی مدرستہ خرما کے طور پر شدید ہتک حرمت اسلام کی ہے۔

(۱۳۲) بیحدیث امام بخاری نے اوب المفرد میں روایت کی اور اُس کے ترجمہ باب میں فرمایا۔ اِذَاکَتَبَ الدِّمِی فَسَلَّم یُرَدُّ عَلَیْهِ۔ جب کافردی خط میں سلام کھے تو اُسے جواب دیاجائے۔ یعنی بعدت ہتک حرمت اسلام کیاجائے۔

(١٣٢) سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بير. "رُدُّوُ السَّلَامَ عَلَى مَنُ كَانَ يَهُوُدِيَّا أَوُ نَصْرَانِيًا أَوْ مَحُوْسِيًا. ذَلِكَ لِاَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ إِذَا حُيْتُمُ بِتَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا"

یہودی، نفرانی، بھوی جوکوئی بھی سلام کرے اُس کے سلام کا جواب دو۔اللہ تعالیٰ عزوجل نے مطلقا جواب سلام کا حکم فرمایا ہے۔ بیصدیث بھی امام بخاری نے وہیں روایت کی۔مدرسینر ما پرافسوں کہ اُس کے طور پر ابن عمرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود (۱۲۳) قرآن مجیدے بخت ہتک اسلام کا حکم ثابت کردیا۔

(۱۲۳) تا تارخائي شي ہے۔ "إِذَا سَلَّمَ أَهُلُ الذِّمَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمِ الْحَوَابُ وَ بِهِ نَأْحُدُ " وَى كافر كَسلام كاجواب دينا الله بات ہے۔ المَدفَّوَىٰ فَ الله عَلَيْهِ مِنْ الله مَنْ الله عَلَيْهُ مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١٢٥) المام ججة الاسلام غزالى قدى سره احياء العلوم شريف ش قرمات بي -" ٱلْمُبْتَدِعُ الَّذِى يَدُعُ وُالِّى بِدُعَتِهِ فَالْإِسُتِحْبَابُ فِي اِظُهَارِ بُعُضِهِ وَ مُعَادَاتِهِ أَشَدَ وَإِنْ سَلَّمَ فِي خَلُوةٍ فَلَا بَاسَ بِرَدِّ حَوَابِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَلَّا فَتَرُكُ الْجَوَابِ اَوُلِيْ \_"

وہ بدعتی کہ اوروں کواپنی بدعت کی طرف بلاتا ہواُس سے دشمنی وعداوت کا اظہار اور زیادہ پہندیدہ ہے اور اگر وہ تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں حرج نہیں۔ اور مجمع میں ہوتو جواب نہ دینا زیادہ مناسب ہے۔ یعنی تنهائی میں ہتک حرمتِ اسلام میں حرج نہیں۔(۱۲۲) اور جمع میں بھی ہتکِ حرمت نہ کرنا صرف اولی ہے۔ (۱۲۷) پھریہ اُس مبتدع کوفر مایا جواپنی گراہی کی طرف داعی ہو۔ تو جونہ داعی ہو، اس سے ہلکا ہے۔

أى يس --

"الَّذِي يَفُسُنَ بِشُرُبِ عَمْرٍ أَوْ تَرُكِ وَاحِبِ فَالْاعْرَاضُ عَنُ جَوَابِ سَلَامِهِ حَيْثُ بَعُلَمْ اللَّهُ يُصِرُّ وَ أَنَّ النَّصُحَ لَيْسَ يَنْفَعُهُ فَهَذَا فِيهِ نَظُرٌ وَ سِيَرُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ وَالصَّحِيمُ أَنَّهُ يُصِرُّ وَ أَنَّ النَّصُحَ لَيْسَ يَنْفَعُهُ فَهَذَا فِيهِ نَظُرٌ وَ سِيَرُ العَلَمَاءِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ وَالصَّحِيمُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْحَتِلَافِ نِيَّةُ الرَّحُلِ الخِيلِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ وَالصَّحِيمُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْحَتِلَافِ نِيَّةً الرَّحُلِ الخِيلِ المَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ مِن اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُ فَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْعِلْمُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَوْلُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللْفَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللْعُلِقُ اللْعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْعَلَالِقُ عَلَى اللْعَلَاقُ فَي عَلَيْكُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللْعَلَاقُ عَلَى اللْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُ اللْعُلِي اللْعُلِي الْعَلَالُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ

(۹۲۹) اور مجھے یہ ہے کدرحت کی نیت ہواؤہ تک حرمتِ اسلام کرنا جا ہے۔

(۱۳۰) پھر بدأس فاسق كوفر مايا كرفسق پرمھرہ اورنفيحت كارگرنہيں۔ جوابيانہ ہووہ تو اور ہلكا ہے۔غرض مدرسۂ خرما كے طور پر نقہا وائمہ وصحابہ سے لے كراللہ ورسول تك كوئى بھى ہتك حرمتِ اسلام كرنے اور أس كا حكم دینے سے نہ بچا۔ پھر آج كل كے مسلمانوں كى شكايت كيا؟

فتوائے بدایوں سے تمام جہان کے مسلمان کا فرکھہرے (۱۳۳) کیاروئے زمین پرآپ نے کوئی مسلمان ایساد یکھا ہے جس نے اپنی عمر بحر میں بھی کسی واڑھی کتروانے یا شرعاً ناجائز نوکری مثل ڈپٹی گری منصفی ، جج ماحتی وغیر ہاکرنے والے کے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ آپ تو جہاں بحر کے چے چے میں گھوم آئے اور سب جگداذان جمعہ منجد کے اندر ہوتی دیکھ آئے۔ بیسلام ہوتے اور ُ (٦٣٢) اب امام قاضى عياض رحمه الله تعالى كا شفاش يف عين ارشاديا و يجيح كَذَالِكَ نَـقُطُعُ بِنَكُومُ رِكُلِّ قَائِلٍ قَالَ قَوُلًا يُتَوَصَّلُ بِهِ اللَّى تَصُلِيلِ الْأُمَّةِ وَ تَكُفِيرِ جَمِيعُ عِ الصَّحَابَةِ

یو میں ہم یقین کرتے ہیں اُس کی تکفیر پر۔جوالی بات کیے جس سے تمام صحابہ خواہ ساری امت مرحومہ کا فرو گمراہ گھہرے۔

#### فتوائح بدايول سيسارابدايول كافر

(۱۳۳۳) روئے زمین جانے دیجئے۔اپنے بدایوں ہی میں ایک ایسا بتا دیجئے جو آپ کے فتو سے کی رو سے مسلمان ہو۔جس نے عمر بھر میں بھی کسی داڑھی کتر سے یا سود خواریا ناچ دیکھنے والے یا ناجا تزنوکری یا پیشہ والے کے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ ہمیشہ اعراض کا النزام کیا ہوتو آپ کے نزدیک سارا بدایوں کا فرہوا۔

# مدرسة خرمامين حضرت تاج افحول كي تيسري تكفير

الم ۱۳۳۷) جانے دیجئے بدایوں بھی چھوڑئے اپناہی گھر لیجئے۔ ابھی ساساط کو بہت زمانہ ندگز را۔ ہزار ہا عینی شاہد موجود ہیں۔ جنھوں نے اہلِ ندوہ اور اُس کے داعیوں کو ہریلی میں حضرت تاج الفحول قدس سرہ کے پاس آتے اور سلام کرتے اور حضرت کو جواب دیتے دیکھا۔ کیا داعیانِ ندوہ آپ کے نزدیک مبتدع نہ تھے۔ اب حضرت تاج الفحول کی نسبت تھم ارشاد ہو۔ افسوس کہ آپ کے طور پر انھیں بھی ہجک

### دوباره خوداني تكفير

یہ جھی نہ ہی۔ آپ بیتی کئے۔ کیا آپ طف سے کہ سکتے ہیں کہ آج تک بھی آپ
نے کی ندوی ، فضیلی ، اسحاقی ، وکیل ، مختار ، ڈپٹی ، منصف وغیرہ وغیرہ کے سلام کا
جواب ندویا۔ جب بھی ان میں کسی نے سلام علیک کی۔ آپ منھ پھلا کر چپ ہور ہے
ہیں۔ آپ کے فتوے کا یہ عجب اسلام ہے جو آپ کے طور پرخود آپ کو فصیب نہیں اور
نہم بھر ہو۔ مگریہ کہ کی کو ٹھری میں بیٹھ کر تیغا کر الیجئے۔

بيدرسة خرما كاقوال سے بونے دوسوقول كا انتخاب ہے۔ ان ميں قول اخيراكلى انفيركا تھا۔ كر تقدير نے اُسے مؤخر ركھا كه ابتدا آپ كائس قول سے ہوئى تھى جس سے آپ نے ائم وعلما اور خود حضرت تاج المحول اور خودا پنى تكفيركى۔ انتها بھى ايسے ہى يرچاہيئے تھى كه اول با خرنسية دارد فنسال الله العَفْوَ وَ الْعَافِيةَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

برادرم آپ نے آپ شمس العلوم زگی مسمی کا فورظلمت ملقب برنورکو ملا حکیا۔ اس العاد کا کا اس کا طمس العلوم نام رکھتے تو باسسی تو ہوتا۔ ہروفت اُس کا نام لینے میں اعاد کا کذب تو نہ کرتا پڑتا۔ برادرم بیرخاص نصائے دینیہ اسلامیہ ہیں۔ بیضرور ہے کہ السحت مسر" مگر مبارک ہیں وہ بندے جن کواللہ عز وجل اتباع حق کی توفیق دے۔ برادرم میرے اور آپ اور تمام عالم کے رب نے دو آ بھول میں دو تھم کے لوگول کا ذکر فرمایا۔ ایک قسم کو بشارت دینے کی جگہ ہے جو بات غور سے نیس ۔ پھرا سکے بہتر کا اتباع کریں۔ فَبَشِرُ عِبَادِ وَ اللّٰهُ وَ اُولاِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ. فرما تا ہے۔ بیہ ہیں جن کواللہ عز وجل نے ہدایت کی اور یہی علم ندیں۔

دوسراوه كرجب أحق كى طرف بدايت كى جائے ـ أے اورضد ير هـ واذا

قِيْلَ لَـهُ اتَّقِ اللَّـهَ آحَدَنُهُ الْعِرَّدَةُ بِالْإِثْمِ فَحَسُبُهُ حَهَنَّمُ عَوَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ. فرما تا جِداً سِجِمْم كافى جاوركيا يُراجَحُونا -

میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں۔ اُس کے حبیب سلی الله تعالی علیه وسلم سے توسل وتضرع کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ اور سب اہلِ سنت کوسم اول سے کرے اور قتم دوم سے بچائے۔ آمِیُسَ یَا اَرُحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ عَلَی الْحَمِیْنَ آمِیْنَ۔ وَ اللّه مَعَالَیٰ وَ اَلْحَمُدُ لِلّهِ رَبَّ عَلَی الْحَمِیْنَ آمِیْنَ۔ وَ اللّه مَدُ لِلّهِ رَبَّ الْعَالَمُسُنَدَ،

اخرمين دست بسةمعروض

الحمد للديد چيرسو پينيتيس (٦٣٥) قا بررد حاضر بيس - گرا مي برادر مهرياني فرما كر انصاف پرورى، ديانت گسترى، ايمان دارى، حياشعارى كے ساتھ فرڈ افرڈ اائے معقول جواب عطافر مائيس - ايمانا اگر جواب صواب نديائيس، راست بازان قبول فرما كرارشا والهي محكونُ وُاقدًا مِيْنَ بِالْفِسْطِ شُهَدَ آءَ بِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰ آنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ. بحالائيس-

گرامی برادر! قبولِ حق عارنہیں ،عنداللہ عزت ،عندالناس وقار ہے۔اورنفس امارہ کو عاربھی گلے تو دنیا کی عاربہتر از نار ہے۔للہ! 'تحریر شاقی' کی تی حیائے صافی جلوہ نہ فر مائے کہ پچاس میں اُنتالیس کا جواب عائب اور گیارہ پروہ ناحق کوشی ، ہٹ وھری ، باطل جوشی ، بے شرمی کہ یا مظہرالعجائب!

برادرم! ہم نے نمبر ڈال دیے ہیں۔ نمبر وار جواب عنایت ہو۔ غفار خانی جال نہ ہو کہ ہم نے نمبر ڈال دیے ہیں۔ نمبر وار جواب عنایت ہو۔ غفار خانی جال نہ ہو کہ ہم نے سب اعتراضوں کے جواب دے دیے ہیں۔ ہم کہیں بچوں کی طرح تھوڑی دیتے ہیں کہ سوال سوال کاجُد اجواب۔ اور حالت سے کہا یک حرف کا بھی جواب نہ دے سکے۔ ہاں ایمان داری ، حیاشعاری سب کو یک لخت جواب۔

برادرم! بدوش آپ كے مناسب نہيں \_آپ ايك بوے كركى يادكار ہيں \_وين

کایاس، قیامت کاہراس، خدا کاخوف، بندوں کی شرم درکار ہیں۔

برادرم جہاں سیروں گرم رد ہوں۔ ان میں بعض قلیل اگر پچھ نرم بھی ہوں عجب خہیں۔ آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری صحیح بخاری و یکھئے کہ اصول کے ساتھ بعض متابعات وشواہد بھی ہیں۔ اثبات مدعا کوایک دلیل کافی ۔ قطع مخالف کوایک رد وافی ۔ تو بعض جگہ کچھ قبل وقال کردینا ہرگز نہ جواب ہے نہ تھیتی حق وصواب ۔ بلکہ مناظرہ سے خارج محض مکا برہ کا داب۔

حضرات بدایوں کوخو درسالهٔ بدایوں کی مدایتیں

'العبديد' 'تحريشانی' كرنگ مجھ چكى تھى ۔لبذاملاحظه ہوآئندہ كے لئے آپ كوكيا كيابدايات فرمائى ہيں۔

صفحه ۲۰ نیش کرده دلائل واقوال کا جواب دیجئے در ندایتی جہالت کو (ساگرتال/ بنارس) کا پانی لی کرکویے ۔''

صفحالا\_"سبكاجوابدو"

صفی ۱۳ استوالوں کا جواب مع گل رسالہ بندا کے دو گرا تناسوج لینا اگر (نو/آٹھ) درتی کی طرح چندسطریں اٹ سٹ عیارانہ مضمون کی لکھ دیں قوہم تو ہر حال میں جواب تکھیں گے۔ (میں کہتا ہوں انشاء اللہ العزیز القدیر) گرتمہاری قلعی کھل جائے گی۔ ابھی تک تو آگر انصاف سے کام لو تو (تعبیر خواب/ القول السدید) بی تمہاری پشت پرسوار ہے۔ اب بید دوسرا پہنچتا ہے۔ "

صفحہ ۱۵۔ '(بدایونی/ بناری) بی تم اس رسالہ (ناز برداری جو ربدایوں) کے جواب میں بھی ان تمام معارضوں، مطالبوں کو تہضم کر جانا۔ اور قسم ہے اپنی عادت کے مطابق ان کا ذکر تک زبان پر نہ لانا۔ گرخضی می رسلیا ضرور پیش کرنا۔ ورنہ دیکھو تجارتی مشین میں نقصان آجائے گا۔ جاہل طائفہ میں نام تو ہوگا۔ فہرست تصنیف میں اضافہ رہے گا، بلاے جواب ہویا نہ ہو۔ اس سے کیا غرض؟ بیتو عقل وعلم والوں کا خیال ہے۔ تم اور ایسا خیال!"

گرای برادر! این بی ان تصریحات کو یا در کلیس ورندشافی جواب کی ی حیابرتی تو

انسافا بيس بي كافى موكاكرآپ كى چارعبار شى اور چاروه كدر يغير ٣٢ كردي بي الله انساف وحياوت جوكى ت كتروي - ين بيش كروي - مجوراند جناب كانام نائى صفيطم وانساف وحياوت جوكى ت كتروي - آئنده اختيار بدست مختار و تموك كن على الْعَزِيْزِ الْعَفَّارِ. وَ بِهِ عُدُتُ مِنْ شَرِّ حُلِّ مُكَالٍ مَنْ الْمَالُهُ الْعَفُووَ الْعَافِيةَ فِي هذِهِ الدَّارِ وَ يَلُكَ مِنْ شَرِّ حُلِّ مُكَالٍ وَ مَكَارٍ وَ اَسُأَلُهُ الْعَفُووَ الْعَافِيةَ فِي هذِهِ الدَّارِ وَ يَلُكَ الدَّارِ . وَ مَكْبِهِ الدَّارِ . وَ النَّهُ وَ سَلَّى اللَّهُ مَعَالِي عَلَى السَّيِّدِ الْمُحْتَارِ مُحَمَّدٍ وَ الله وَ صَحْبِهِ الدَّيْ وَ الله وَ حَرُبِهِ الله يَوْم الْقَرَارِ . وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ آمِينَ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



# تكمله

اللہ فورسول وائمہ پر مدرسہ خرما کے باقی افتر اک کا شار
ہم نے فصل ششم کے آخر میں شروع رسالہ دوم سے پہلے مدرسہ خرما کے ۲۲
خیانات وافتر اشار کیے اور لکھا تھا۔ '' ہنوز کشری پیاس سے بھی عدد حجاوز ہے۔'' وہ اُس
وقت تک کی نظر میں تھا۔ گر مدرسہ خرما تو حضرت تاج اللحو ل قدس سرہ کے بعد افتر او
خیانت کا خرص ہوگیا۔ اب بھی اُس کی بڑھتی دولت ہے۔ اب اُس کے بعد ہمارے
کلام میں اللہ ورسول وائمہ جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مدرسہ خرما کے جتنے افتر ا
مذکور ہوئے اُس کی فہرست بھی گناویں کہ مسلمان دیکھیں وہاں کن شنیع حرکات سے
ماطل پروری ہوتی ہے۔ اور خداتو فیتی دیے تو برادرم بھی رجوع فرما کیں۔
باطل پروری ہوتی ہے۔ اور خداتو فیتی دیے تو برادرم بھی رجوع فرما کیں۔
باطل پروری ہوتی ہے۔ اور خداتو فیتی دیے تو برادرم بھی رجوع فرما کیں۔

اس مولی تعالی پرافتر اے ردنم بر ۲۳۷
(۳۳۳) اللہ عزوج کی پرافتر اے ردنم بر ۲۳۵

rommor

(۳) حق سجانه پراورافتر اردنمبر۵۱۳ (۳۲) صفت البی پرافتر اردنمبر۷۰۰ (۴۳) قر آن عظیم پرافتر اردنمبر۳۰۰ (۴۳) قر آن مجید پراورافتر اردنمبر۵۰۹ (۴۵) رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پرافتر اردنمبر۳۵ (۴۷)

ا يعل وعلا وسلى الله تعالى عليه وعليم وسلم

(4/ ) این اصل کے مطابق نبی سلی الله تعالی علیه وسلم برافتر ا\_رونمبر ۱۰ م ( ۴۸ ) حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم يرسخت كستاخي كافتر ا\_ردنمبر ۵۴۰ (٢٩) علية اقدى ني صلى الله تعالى عليه وسلم يرافتر اردنمبر ٥٣٧ (٥٠) نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كاخلاق كريمه يرافتر اردنمبر٥٥٣ (۵۱) حليهٔ انورنبي صلى الله تعالی عليه وسلم پر دوسراافتر ا\_ردنمبر ۴۷۵ (۵۲) ني الله آدم عليه الصلاة والسلام يرافتر اردنمبره ٢٠ (٥٥٥٥) جريل المن عليه الصلاة والسلام يرتين افتر ارو فمبر ١٨٥٣ و١٨٨٨ (٥٦)سيدناصد اين اكبررضي الله تعالى عنه يرافتر الدونبر ١٩٥ (۵۷) سيدنافاروق اعظم رضي الله تعالى عنه يرافتر ا\_ردنمبر٣٩٣ لطيفه بشخين رضي الله تعالى عنها يرافتر اكيه بسعثان غني رضي الثه تعالى عنه كوشايد یوں چھوڑویا کہ خودعثانی کہلاتے ہیں اپنے باپ پر کیاافتر اکرتے۔ اب بیسوال ہوتاہے کہ آ دم علیہ الصلاق والسلام توسب سے بڑے باپ تھان پر کیے افتر اکیا۔ جواب: وہ بہت دور کے باپ ہیں اور انکے یہان دور کی چیز کا اعتبار نہیں۔جیسے منبر سے اذان۔

اب پینخت سوال ہے کہ اللہ ورسول وقر آنِ عظیم پرتوافتر استھ باپ کا مرتبہ کیاان سے بھی بڑا جانا۔ جواب: تم نہیں جانتے اگراذان کی فلاسفی ہے آگاہ ہوتے کہ کس طرح سنت پدری کے آگے سنت نبوی متر وک ہوئی ہے توابیا سوال نہ کرتے۔ ا

(٥٨) امام اعظم رضى الله تعالى عنه برافتر اردنبرا٢٣

(١٣٥٩) حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنديريا في افترار دنمبر١٥٥ ٢٠١٠ ٣١٠

(۱۴) سر کارغوشیت پراورافتر اردنمبر ۲۹۷

الم جل وعلاوصلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم

(١٥) بارگاه محبوبیت براورافتر اردنمبر ۹۹

(۲۲) حضرت بایزید بسطای رضی الله تعالی عند پرافتر اردنمبر ۲۵

(١٤) المام جمة الاسلام غزالي يرافتر اردنمبر ٢٣

(۱۸) امام دازی پرافتر اردنبر۳۲۳

(۱۹ کام مرازی برسخت بدعقلیول کوس افتر اردنمبرد ۲۸ ۳۸ ۳۸ ۲۳

((29) امام دازى يتكفيرائمة الميسنت كاافترار دنمبر٢٨

(۸٠) امام رازي پر کلمه کفر کا افتر ارد نمبر ۲۰۵

(۱۱) اولیاء یرافتر اردنمبر ۲۲۵

(۸۲) اکابرچشت برافتر اردنمبر۲۰۰

(۸۳) ائمدوین پرافتر اردنمبر۱۱۵

سال اکثر صدی چھوڑ کر بھی بتائے جاتے ہیں۔ جیسے بیدرسالہ ہم نے سے ہے میں تصنیف کیا۔ یعنی سے سے اصلا میں۔ شاید مدرسی فرمانے ان ۸۳ میں جناب مولانا کی تاریخ ولادت تکالی ہے کہ ان کی پیدائش سے میں ہے۔

مسلمانوا کیا کوئی جابل ساجابل خیال کرسکتا ہے کہ اللہ ورسول واولیا وائمہ جل وعلا وصل اللہ تعالیٰ علیہ وعلم پر افتر اوّں کی بھر مار بھی اہلِ حق کا کام ہے یاا یہے جری بہا دروں کی کسی بات پر اعتماد کسی ذی عقل مسلمان باانصاف کی شان ہے۔ خسان و کی گل و کا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم۔

\_السَّمِدايت دك مرايت الله عَلَى اللهُ الْحَمُدُ وَ صَلَّى اللهُ الْحَمُدُ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ ابْنِهِ وَ حِزْبِهِ أَحْمَعِيْنَ \_ آمين \_

## مارے پچاس سوالات رسالہ وتعبیر خواب کا ذکر

جارے رسالہ تعبیر خواب میں بچاس سوال تھے جن میں سے اُنتالیس کو بدا ہونے نے ہاتھ ندلگایا اور اا کے جواب میں وہ مكابر برتے جن كا حال آپ س چكے۔ أن سوالات كا ہمارے اس رسالہ میں جا بجا ذكر آيا ہے كہ براورم نے فلال سوال كے جواب ے گریز کی ،فلاں سوال نہ سمجے،فلاں سوال کا جواب دیے تو ایسی نہ کہتے اور ان مقامات رصرف نمبرسوال كاحواله ب-جس كے لئے ناظرين كورسالد تعبيرخواب پیش نظر ہونا در کار۔ لہذا یہاں ہم اُن سوالات کی فہرست دیدیں کہ معزز ناظرین کوفہم مطلب پر معین ہواور جوسوال اس وجہ سے کہ بدا یونیئے نے انھیں ہاتھ نہ لگایا اور دوسری جكة بهي ان كاذ كر مفصل ندآ يا محض اجمال مي رج الحي نقل كردي و بالله التَّوْفينيُّ سوال(١) براورم نے جامع الرموز کی عبارت گڑھ لی۔

الرا) نيزا آگريئ

سوال (٣)'جامع الرموز' کے ساتھ دغیرہ پر بھی افتر افر مایا۔ان سوالات کی بحث عارے اس رسالہ میں رونبر ۱۲۳ تا ۱۷۸ میں ہے۔ تعبیر خواب میں اٹھیں ذکر کرکے

" بدایوں کے رسائل رد وہابیہ میں ایک جامع رسالہ سمی بر اشتہار اباطیل طوائف ا عليه ١٢٩٣ ع - اس عل و بايول كي مكاريال كنائي بين - ازائجله بارهوال مكيده يه ب-كى عبارت كا بنام كى كتاب مشهور كفل كردينا حالا تكدوه عبارت اس مين نهيل - يد عامع الرموز والی نسبت ہوئی دمواں مکیدہ ہے۔ حوالہ کتاب بغیر نقل عبارت حالا تکہ کتاب میں نہیں ۔ بیہ وغيره كى حالت بهوكي"

سوال (٣) برادرم نے عبارت امام راغب میں قطع برید کی۔ الان (٥) نيز آگريئے۔

سوال (۲ و ۷ ) دوخیانتی اس میں اور کیں۔ انکی بحث ردنمبر (۱۸۰) تا (۱۹۱) میں

ے\_ تعبیر خواب میں سوال ا کے بعد کہا۔

"اشتہاراباطیل طوائف میں ستر حواں مکیدہ ہے نقل کرنا عبارت کا اور اس میں سے جوفقرہ معنرا پنے ہوحذف کر دینا" اور سوال کے لعد لکھا۔" کیا اشتہاراباطیل میں چودھواں مکیدہ نہیں کہ عبارت نقل کرنا اور اُس کے آخر کو جونخالف ہوڑک کر دینا۔"

سوال (۸ و۹) برادرم نے "آگریئ میں عبارت در مختار میں دوقطع بریدیں فرما کیں۔ان کا اشارہ نمبر ۴۳ و ۴۳ نیز فہرست تحریفات برادر نمبر ۱۰ و ۱۱ میں ہے۔ برادرم یہاں بالکل سوتے گزرے۔لہذا أن سوالوں کی عبارت نقل کردیں کدرسالہ میں اکی تفصیل نہ آئی۔

سوال (٩) كياس كمتصل بى در مخاريس" للكِنَ فِي المُنْ عِيْطِ" الخ لكهر وتم شريف كا بوراعلاج ندكرديا تهاجوسارا بضم بوگيا-

موال (۱۰) عبارت طبقات المدلسين ميں برادرم كی تحریفیں دیکھو۔ نمبر ۴۸ و۳۹ سوال (۱۱) ہمارے كلام ميں اپنی طرف سے لفظ بڑھا كر اعتراض پيدا كرنا۔ نمبر ۵۵ اوراسكے بعد تعبیرخواب میں ہے۔

"اشتہاراباطیل میں بائیسوال کمیدہ ہے۔واسطے حیلہ روقول اینے تخالف کے اُس کی عبارت میں تصرف کر کے صورت اعتراض کی پیدا کرنا۔"

سوال (۱۲) نمبر۲۵ و ۲۷ میں ہاور پوری عبارت ہیں ۱۰ کیا آپ کے نزد یک مسلامعتر نہیں ہوتا جب تک منفق علیہ نہ ہو یوں تو دو تہائی مذہب حنفی آپ دریا پر دکر پیکے در نہ کمی دوسری حدیث ابوداؤ دیرا یک عینی کی محض الزامی جرح ہے وہ مسئلہ کہ سکوت ابوداؤ دجت ہے جس ہے اکا پرائم شکل امام محقق علی الاطلاق ابن البھام وامام محمد ابن امیر الحاج و امام زین الدین عزاقی و امام حافظ الشان ابن حجر عسقلانی وامام حمس الدین سخاوی نے احتجاج واستنا دفر مایا اور دیگر اجلہ اکا پرنے نقل کیا اور مقر در کھار د ہوجائے گا۔ اس سوال کو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے لفظ لفظ میں 'آگرہ والی' پر جدار دیں ہے''

سوال (۱۳) برادرم کی دو خیانتیں جن کا ذکر نمبر ۴۵ و ۴۷ میں ہے اور پوری عبارت ہے

" برادرم آپ بھی رامیوری بھیا گی و یکھا دیکھی بنایہ امامینی کی بیرعبارت لے آئے اورائے خوش ہوئے کہ اپنی روشن بربان کہ کرمعر کہ میں لائے اوراس سے اتفاق حفیہ کے واڑ نے کے رعم فرمائے۔ آپ نے بھی بنایہ ملاحظہ بھی کی ہے۔ بیرا یک شافعی المذہب امام پر انھوں نے حسب عادت ایک الزامی اعتراض کردیا۔ خودای بنایہ میں اُنے اپنے استدلال دیکھے۔ ایک جگر فرمائے بیس ۔ فَدُرَوَاهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْآئِمَةِ النِّقَاتِ الْآئِبَاتِ كَمَالِكِ وَ سُفْهَانَ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسُحٰقَ وَ عَنْدَ مُنَانَ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسُحٰقَ وَ عَنْدَ مُنَانِ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسُحٰقَ وَ عَنْدَ مُنَانَ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسُحٰقَ وَ عَنْدَ مُنَانِ وَ عَنْدَ مُنَانِ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسُحٰقَ وَ عَنْدَ مُنَانِ وَ عَنْدَ مُنَانِ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسُحٰقَ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسْحُقَ وَ مُحَمَّدِ بُنُ اِسْحُقَ وَعَنْدُ مُنَانِ وَ عَنْدَ مَلِ وَ مُحَمِّدِ بُنُ اِسْحُقَ وَ عَنْدَانِ وَ عَنْدَ مَدِمُ وَ عَلَى خُولُونَ وَ مُرَسَلٌ اَوْ وَقَدُ وَدِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اِسُلُولَ حُدِّدَ مُرَاحِدً عَنْدَ مُدَالِي وَ عَنْدَ مَلِ وَ قَدَ وَدِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُرْسِلُولَ حُدِّدَةً مُدَالِي وَ مَدَ وَمِنْ وَ قَدَ وَدِمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ وَالْمُؤَلُّ وَقَدْ وَدِمُ مُنْ اللَّهُ وَ قَدْ وَدِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَ مُنْفَالُ وَ قَدْ وَدِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ اللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونُ وَ اللَّهُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللْمُؤَلُونُ اللَّهُ اللِمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونُ اللْم

سوال(۱۴) برادرم کی غیرمقلدی ۲۷ سوال(۲۱(۱۵) ۲۲ میں ہےاورعبارت ہیہ

'' کیا قبول مرائیل پر ہمارے ائم علیہم الرضوان کا اجماع نہیں ۔ کیا اے متفق علیہ کہنے کولغو ہ بیہودہ بات بتانا ند بہب پرافتر انہیں۔''

سوال(۱۷) برادرم کی غیرمقلدی۵۹ سوال(۱۷) اینکرلفظوں میں چوری ادر سرز وری ۵۸ سوال (۱۸) برادرم کاخرق اجماع اور دین میں اختر اع ۲۲ سوال (۱۹) برادرم نے صحیح بخاری وصحیح مسلم و جملہ دواوین اسلام مخدوش کردیے۔۲۳۳

موال (۲۰) ہمارے کلام میں اپنی طرف سے الفاظ بردھا کراعتر اض جمایا۔ ۵ سوال (۲۱) برادرم نے روّی و قَالَ میں فرق نہ کیا۔معاذ اللہ تمام ائمہ وین کونبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرمفتری شہرایا۔ ۹۲۵ ۲۵۳

سوال (۲۲) جم پرافتر ای۵۰ داور بوری عبارت به

"آپ کافر مانا کہ اب بزم نسبت بلا جوت قطعی کے متعلق ان حضرت نے جو تھم صادر کیا ہے وہ انھیں پر عاکد ہوگا۔ برادرم آپ اپنے پیر معظم کے مرم دوست ، دین وسنت کے یکنا حالی کواپی کمال سعادت مندی ہے مفتری علی الرسول بنایا چاہتے ہیں۔ اور آپ خود بی افتر افر مارہ ہیں۔ بزم نسبت بلا جوت پر تھم صادر فر مایا ہے۔ یا بلا جوت قطعی پر۔ افسوس اول کلام خصم میں اپنی طرف سے پیوند جوڑ نا اور افتر الی افتر اپر قیامت تو ٹرنا۔ وہابیہ کے بائیسوس مکیدہ کی کہاں تک تقلیدہ وگی۔ "
سوال (۲۳۳) برادرم نے حدیث علی باب المسجد کو مجمل غیرصر کے وغیر تھے کہا۔ اس

" فرخ سے کوتو دل ہی جانتا ہوگا ہم نے ثابت کردیا اور آپ اور آپ کے سب ساتھی سوام کا ہم ہے کہ بعد نہ تعالیٰ مفصل کا وقت آئے۔ اس وقت خود آپ کے والد ماجد قدس سرہ کے کلام سے حدیث کی صحت اور معترضین کی جہالت ثابت کردینے کی ڈھائی گھڑی رات خاص آپ کے لئے لگار گھی ہے۔ یہاں مجملاً اتنا معروض کہ صد ہاسال سے اکا ہر علا وائمہ اس صدیث سے استناد اور ای کی بنا پر علی باب السجد ہونا میان فرماتے آئے۔ ملاحظہ ہو مفاقح الغیب امام فخر رازی وتفیر "کشاف ولباب امام خازن و مفاتح الغیب امام فخر رازی وتفیر "کشاف ولباب امام خازن و رفائب علامہ سلیمان وکشف الغمہ امام شعرانی کے کیاان کو مجمل کی تمیز نہ تھی اب چودھویں صدی میں آپ کو ہوئی۔"

ان کتا ہوں کا ذکر ۸۸ میں ہے اور ۴۳۹ میں اور اضافہ۔

ان کتا ہوں کا ذکر ۸۸ میں ہے اور ۴۳۹ میں اور اضافہ۔

سوال (۲۴)شراح درمختار پرافتر ا-۱۱ سوال (۲۵) ۵۹ و ۲۰ میں مذکور ہے اور عبارات جن کا حوالہ ہے ' تعبیر خواب' میں ایں۔

"امام محقق على الاطلاق نے اى مسئلہ مين أول بدايه وَالْمَنَاعُ عِنْدَهُ يُرِفَر ما ياوَ بحضُورَتِهِ بحر العقد محقق دين نے بحرالرائق كاى مسئلہ مين أول كنز وَرَبُّهُ عِنْدَهُ يُرفَر ما يا وَ اَشَارَ الْمُصَنِفُ اِللَّهُ مَنِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُولُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سوال (۲۷) بلادلیل مجازے تبدیل اور بدند ہبی کی روش کے ۲۵ و۲۵ م سوال (۲۷) عَلَی الْمِنْبُرِ کا عَلَی بَابِ الْمَسُحدِ پرقیاس ہے اساس ۲۵ ۔ 'تعبیر خواب' کی عبارت بیہے

" حدیث میں عَلی یقینا حقیقت پر سل کے قابل تو عدول باطل عَلی الْسِینَبُرِ میں ہر گز حقیقت استعلام ملم نہیں کہ بیدونی ہے جسے زمان رسالت وخلافت ہے متوارث بتاتے ہواور وہاں جواس کا مدعی ہو ہر عاقل کے زد کی مفتری ہو خود آپ کی عہارت بدایوں اسکی طرف مثیر کہ بعض نے اس قرب کی اس قدرتا کیدفر مائی کہ لفظ علی المنبر سے تعییر کیا چرا دھر تو حدیث جسے وصلت نبوت وظلافت کہ نصوص مذہب بھی اُسی کے مؤید ہول مردود ادھر نصوص مذہب کہ لائے سے ذُن فیصی المستحد وَ یَکُرُهُ الاَذَانُ فِی الْمَسْحد کے محدیث واصول سے مشید ہوں سب مطرود ۔ کیاای کو دستین سدید دقتل یہ حمد کہتے ہیں۔"

سوال (۲۸) اپنے منھاپنے عِنْدَ وقرب ونز دیک سب کا ابطال۔۱۱۱۔ تعبیر خواب ٔ میں تتمه کلام ہیہے۔

" كم اذكم بي س كرتك عِندُ وقرب منبرونزه يك خطيب وبين يديه سب يهيل كن اور بدايول والى أن كم اذكم بي س كرتك عملية والى أن آگره والى دونول تحريرول كى تمام كوششول پريانى پير كياوه عِندُ وغيره كه بي س كرتك بهيلة تحضر مع كي معجد مين كيول سوكها چيو بارا موكرره ك كه دس باته با برجانا محال ورت عِندُ وتدسب كا ابطال" سوال (۲۹) دروازہ جزیم حق ماننا۔ ۲۵ و ۲۵ د تعبیر خواب کی عبارت ہے ہے '' زندہ باشید۔ کیا سرے کہ اس کا کہیں جوت نہیں کددروازہ خارج مسجد تھا۔ اگر ہم مان لیس کدداخل تھا تو تعجب کے سوا کیا جواب ؟ واقعی جے حق و بنا میں تمیز نہ ہوا در کہلائے عالم اُس سے زیادہ انجو یہ کیا ہوگا۔ اذان من اللہ میں کتنا کھول کرد کھا دیا کہ شرع میں مجد کے دواطلاق ہیں ایک صحن تک محدود جس سے محارت خارج۔ اذان اس میں مکروہ ہے دوسرے میں محارت بلکہ فنا تک وافل اس میں اذان جائز بلکہ مسنون۔ اور خود ہا ہے یہاں معمول ہے ہر بچہ جانتا ہے کہ دروازہ جزیم عارت ہوگا جی کہ دروازہ جزیم عارت ہوگا جی کہ دروازہ جزیم عارت ہوگا جی کہ دروازہ جزیم عارت ہوگا کے دروافل مانناعقل و ہوش کی کیا خبریں دیتا ہے۔''

سوال (۳۰ ) "كيااب يحى آپ كون كلاكه عارت در مختار والو اقف بقد مَيْده في طاق البساب استناد كتناعقل عدور تعاد بال دخول داريس كلام باور بناسما عداريس داخل و محض عرصد داريس اقد درواز على الدراندرا الرجيصة عمارت بوضرور داخل دار به بخلاف معجد كمارت بوضرور داخل دار به بخلاف معجد كم عرصة موقو في للصلاة باكر جد بنا اصلان بهو"

سوال(۳۱) کی بحث ۱۹۲ میں سرخی پنجم ہے ہے۔ سوال (۳۲) حاشیہ نمبر۲۲ پر ذکور ہے۔ سوال (۳۳) ۲۷

سوال (۲۳) کا

سوال (۳۵)۸۰

سوال (۳۲) ۱۸ نیز اسکی بحث ۲۰۴ تا ۲۰ ۲۰ میں سرخی ششم سے ہے۔ تعبیر خواب کی عبارت سے۔

"سب سے زیادہ مزے کی برایوں وائی میں ہے کہ خاص اس اؤ ان کے متعلق تھم کراہت واخل معید تا بہت ہیں۔ کہ خاص اس اؤ ان کے متعلق تھم کراہت واخل معید تا بہت ہیں۔ کہ کوئی اؤ ان معید میں ندوی جائے مرخاص اس اؤ ان کا تو نام ندلیا۔ اس کا جواب یمی ہوسکتا ہے کہ اؤ ان خطبہ کے لئے بیٹ بدیسه و عِنْد اس قرب پر سمی مگرخاص اؤ ان معید خرما کا تو نام ہیں۔ اے کس بنا پر کائے وَذَن فِی الْمَسْجد

ے عکم ہے نکال کرمنبر کے نیچے چھپادیا۔ رہا تو ارث قدیم کا ادعائے کا ذب وہ بزار پار مردود ہو چکا اور باذنہ تعالی اب ہوتا ہے''

> سوال (۳۷) ۲۱زیر سرخی بفتم و ۲۳۲ و ۲۳۲ سوال (۳۸) ۲۱۲زیز شتم و ۲۲۵ و ۲۲۲ سوال (۳۹) زیر ۱۹ اور ۳۳۰ وغیره وزیر نیم سوال (۴۰) ۲۳۲زیردیم

موال(۱۸) ٤٥٨ - تعبيرخواب كي عبارت بير

'' کشاف فیدارک کے حَلَمْتُ بَیْنَ یَدَی الے اور خوداقر ارہے کے حسب موقع اُسکے معنی بدلتے ہیں کیا جوقرب خلکشٹ بینن یَدَی میں ہے وہی قائد کُٹ بینن یَدَی السُّلُطان میں وہی سَعَیْتُ بینن یَدَیٰهِ میں وہی وَصَعَتُ الطُّعَامَ بینن یَدَیٰهِ میں الی غیر وَالک جے ہم ثابت کر چک کہ انصال حقیق ہے پانسو برس بلکہ آٹھ ہزار برس کی راہ تک پھیلا ہوا ہے اور سب قرب ہے تو اسکے لئے خاص اَدْنَتُ بینن یَدَیٰهِ کامُقتضی ولیل سی ہے بتانا تھا جو شہوانہ قیامت تک ہو۔ بھلا دربان کو اگر بادشاہ بیٹے کا اشارہ کر ساور وہ دروازہ پر مواجہ تحت سلطانی بیٹھ تو کیا نہ کے گا کہ خسلسُ اُل بیٹے کا اشارہ کر ساور وہ دروازہ پر مواجہ تحت سلطانی بیٹھ تو کیا نہ کے گا کہ خسلسُ بین تو بین تو بین یک کیا م سے دے سے ہیں تو بین کی کی صدیس آپ بی کی سندے ثابت ہوا کہ صدر جاس سے دروازہ ضرور بیٹن یہ دی اور قرب عرفی کی صدیس آپ بی کی سندے ثابت ہوا کہ صدر جاس سے دروازہ ضرور بیٹن یہ ذی اور قرب عرفی کی صدیس داخل ہے اب عرف عرف بقرب قرب قرب ماری رکا رہے کارگی۔ ولز بیٹن الْحَمُدُ اَبُدُا "

سوال (۲۳) ۲۲ سوال (۲۳) ۱۰۱ و ۱۱ او ۱۱۹

موال ( ۲۳ ) عاو كااموال (۲۵ ) ۲۲ و ۲۵۸ زير ياز ديم

1967×(12077) 27777

AI(MA) Ular

Ar(M9) Jo

سوال (۵۰)۸۴ شروع بحث توارث سے و ۹۵ از آغاز کلام بعد ۹۳ و ۱۰ و۳۰ اتا

١٠٥ وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مَلْحَأْنَا وَ مَاوَانَا وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ
 وَانْنِهِ وَ حِزْبِهِ آجُمَعِيْنَ وَ بَارْكَ وَسَلَّمَ آبَدًا \_ آمِيْنَ\_

### تمام علمائ اللسنت كى خدمات عاليه ميس معروض

حفرات بابركات اسلَّمَ حُمُّ اللَّهُ وَ وَفَّقَنَا وَ إِيَّاكُمُ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرُضَاهُ آمين - بعد سلام مع الاكرام گزارش - بيرساله بتوفيقه تعالى بغرضِ استشهاد آپ حضرات كى خدمت ميں روانه كياجائے گا- بيتين رسالوں پر شتمل ہے۔

اول "ناز برداری جور بدایون" صفحه ۵ (اب ۱۰هاداره) تک برس مین در بارهٔ اذان بدایونی تحریرات در ساله سمی به "جواب شافی" کارد ہے۔

دوسرا ''دوآفت بدایوں کی خانہ جنگی'' نصف صفحہ ۵۹ (آب ۱۰ اصفحہ۔ ادارہ) سے ادائل صفحہ ۲۰ (آب ۱۰ اصفحہ۔ ادارہ) سے ادائل صفحہ ۲۷ (آب ۱۳ اصفحہ۔ ادارہ) تک اس میں انگی تحریر'' شائی جواب'' کا اضحیں کی تہذیب آلود الفاظ میں نقل کیا ہے۔ جس سے اُنگی اس مجھلی تحریر کا روشد بدجوتا ہے۔ جس سے اُنگی اس مجھلی تحریر کا روشد بدجوتا ہے۔

تیسرا "کس اباطیل مدرسه خرما" صفحه ۱۸ (اب۱۳۹ اداره) بلکه نصف صفحه ۲۷ (اب۱۳۹ اداره) بلکه نصف صفحه ۲۷ (اب۱۳۱ اصفحه تک اداره) سے صفحه ۱۱۱ (۱۹۲ اصفحه اداره) تک جس میں ان کلمات صلالت کا شار ہے جو حضرت تاج الفحول کے بعد تحریرات بدایوں میں واقع ہوئے ۔ ان میں رساله دوم محتاج شہادت نہیں کہ انھیں کی نعمت آتھیں کی خدمت ۔ مگراول وسوم پر آپ حضرات سے لوجہ الله شہادت مطلوب ۔ امید کہ وہ تین آیتیں جو ۲۵ پر تلادت ہوئیں طوع طر رہیں ۔

رسالہ ثالثہ پرخالص نظر انصاف اور زیادہ درکار کہ وہ بحث عقیدہ وایمان ہے۔ تمہید چھوڑ کرصفی کے ۲۶ ورق پہلے رسالے کے۔۴۰ ورق تیسرے کے۔ جملہ ۴۳ ورق پر جناب کی نظر درکار ہے۔ صاف اردو کے چھوٹے دو ورق روز ملاحظ فرمالینا حضرات علما کے نزدیک کیابات ہے۔اور رسالہ پہنچنے ، رائے آنے کے لئے پانچ چھ روز غرض روز ارسال سے ایک مهینة تک انتظار موگا۔ اگر بعض اکابر کسی عذر کے سب زياده وقت جايس تو فوراً ايك كارة اطلاعي ارسال فرمادين كداشخ دنول من جم ايني رائے گرای سے اطلاع بخشیں گے۔علائے کرام کی حق پسندی وخدا دوتی واتباع احکام ہرسہ آیات کر پمہ ۵ سے امید واثق ہے کہ انشاء اللہ العظیم ضرور خالصاً لوجہ اللہ توجد قرما کیں کے اور اپنی رائے سامی سے اطلاع بخشیں گے۔ اگر تصدیق فرما کیں فبها-اور بحال خلاف وجيفلاف مفصل ومال تحريفر ماني موكى اوربير كه خلاف كس امر میں ہے۔ جوصاحب اس بارہ میں نفس مسئلہ اذان سے جدارہ کر رسالہ سوم کی نسبت بالخصوص اوراول كى نسبت اس قدر كرتح ريات بدايوں پر بهارے روجيح بيں يانہيں۔ عام اذان کداذان اُن کے زریک کیسی بی ہو،رائے دین چاہیں تو یہ بھی ادائے شہادت میں کافی متصور ہوگی۔خداند کرے کہ بعد مرور مدت ہم کوافسوں کے ساتھ بعض حفزات گرامی کی نسبت بی کہنا بڑے کہ آیات قرآنید ملاحظ فرما کر بھی ادائے شہادت سے عدول فرمایا نہیں نہیں۔ بلکہ علمائے کرام سے یہی مامول کہ ضرور ہم کوبیہ شكرية الع كرنے كاموقع ملے كاكم حفزات اكارنے آيات كريم وكوظ ركارا معروضة قول فرمايا- وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالسَّلَامُ مَعَ الْإِكْرَامِ -

الوجد حامد رضاخان قادرى نورى غفرله

\*\*\*

تمام ناظرین افہرست ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ اجمالاً معلوم ہو، اس کتاب میں کیا کیا جواہر وز واہر ہیں اوران پراطلاع کس درجہ مفید وضر وری ہے۔ علمائے کرام معروضہ '' تمام اہلِ سنت کی خد مات عالیہ میں معروض'' بالخصوص ضرور ملاحظہ

فر مالیں کہوہ خاص انھیں کی خدمت میں عرض ہے اور ان بر بحکم آیات کر بیماس کا لحاظ

فرض ہے۔

مولانا كى يكاكيك موت يرافسوس

بدمبارك رساله مبارك مهيني رمضان شريف مين تاليف مواراى صفحرتك كابيال بهي موکئ میں کردفعة كاتب كے پاس مير تھے اارروياضافه كاپيام آيا اوروه بلااجازت نوكرى چھوڑ گئے۔ايك بعلم ساس كاكيا عجب۔

ای بدایوں کے مقدس بزرگ مولوی جو یہاں کے کمال محت ہونے کا دم مجرتے تھے ذی الحجہ معرضین (اس وقت اذان کی نزاع بھی نہ تھی جے اُن مقدسوں ك دل ميں عداوت كاسب كہاجائے) يہاں عرس اقدس ميں حاضر ہوئے اور مدرسته اہلِ سنت کے مدرس کوعین مجلس مبارک سے آٹھا کرمجد میں لے گئے اور انھیں مدرستہ بدایوں کے لئے اُبھارا اور صرف یا یج بی روپے اضافہ پر وہ مولوی صاحب بلا اطلاع چل دیے۔ جانے والے بھی مولوی ، لے جانے والے بھی مولوی اور دونوں صاحبوں نے خیال ندکیا کے درسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى شريعت ميس تو " سَوُمْ عَلَى سَوْم ت واقع نہ ہوئی کہ چ میں عمر وکود برا اور دام بڑھا کر چیز خرید کی یا نو کرر کھنے والا زید ہے گفتگوكرر باب-ايك ثمن پررضا موئي مگر بنوزعقد اجاره داقع نه موا كهمرونے تنخواه بردها كرنوكركوجهيك ليا-ييرام ب-نه كدرجته موئ نوكركو ورغلا كرنو ژليناييك درجه اشد حرام اور کتنا محبت واخلاص ووفا ومروت وانسانیت و تہذیب و محن پرتی کے چر کھے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ دونوں صاحبوں نے میر بھی خیال نفر مایا کی مجلس مبارک ہے س اچھے خرمشيت مين كيا جاره بمين بوجوه صدمه بوا- اول بيكه اعلى حضرت تاج الخول قدس سرہ کی نشانی۔ دوم ہمارے دوست کیے جاتے۔ سوم ہماری طرف کے علما میں مقتدر بیارم ہمارے ندہب کا وعظ کہتے ۔ پنجم اس رسالہ کا مزہ اُنھیں کے دم ساتھ تقااوراس ميں بعض مخاطبے تو خاص أخيس برمحدود تھے ممكن تھا كہ ہم اے روك ديتے۔ اگر چدا كثر حصه كاني وطبع هو چكا تقامگرا سيكه رساله سوم ميں خاص دين اسلام و مذہب اہلِ سنت کی طرف ہدایات ہیں۔ اس کا روکنا ناجائز تھا اور اُس کا زیادہ تعلق بعض پس ماندوں ہی ہے ہے جن کے زبان وقلم وقلب کے وہ نتائج ہیں۔شاید اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ورنتی مسلمان وہاں کی سابقہ حالت اورا کے رسالٹش العلوم سے دھوکا تونہ کھائیں۔جواب کی اب ہم سے تمناکریں۔ ہاں بیجائے ہیں کہ ہم نے سے ۱۳۵ رد کے۔ پیاس کا جواب کون دے سکا تھا کہ اب ١٣٥ کا دے گا۔عوام کے دکھانے کو ان سے جت جت کتی کے چند کے کرصد ہام کا برہ وعناد کے ساتھ کچھ گالیاں ہم پراوردی جائیں گی جیسا کہ تحریر شافی میں ہوا۔ وہ حیات مولانا کی تھی اب تو نری آزادی ہے۔ ہم اُن گالیوں کے شکریہ میں التہدید کی وہی عبارت کہ صفحہ ۱۱۱ (اب ۱۹۱ صفحہ جو "حضرات بدايول كو فودرساله بدايول كى بدايتي" كى شدسر فى كے تحت ب\_اداره) ير گزریں انکے ساتھ تھی کرکے پھیردیں گے کہ تمام ۱۳۵ کا نمبر وار جواب کھوتو دو۔ ورنه خاموش رہو۔اللہ تعالی ہدایت دے۔آمین۔

#### بثارت

رسالہ جدید جناب مولوی انوار اللہ صاحب معین المہام دکن کو بھی بدایونی تقلید کا شوق ہوا۔ ایک غیر معروف شخص کے نام سے مسئلہ اذان میں رسالہ ''القول الاظہر'' اپنی فرمائش سے چھپوایا۔ وہابیہ کی طرح اذا نیوں نے بھی بیروش چلی ہے کہ خلاف کا نام اور مخالف کو نہ دیں۔ حضرت نے یہاں نہ بھیجا۔ بعض احباب نے اجمیر شریف سے روانہ فرمایا۔ اار رمضان مبارک روز شنبہ کو آیا۔ دوشنہ کو رجم ٹری شدہ خط مولوی انوار اللہ صاحب کے نام گیا۔ ۳۵ دن بعد جواب آیا کہ بحث سے نااتفاقی بڑھی ہے مسئلہ اجماعی ہے۔ اس پر پھرفوری رجم شدہ بیں سوال متعلق ادعائے اجماع روانہ ہوئے۔ جواب کو اس کو ارتبار خطر جسڑی محم مسم کے کہ گئے بھی رکھ دیے۔ سودن کا مل انظار کے بعد تیسر اخطر جسڑی شدہ ۲۹ محرم ۲۳ ہے کہ اتنی مدت میں دیں گے۔ ڈیڑھ مہینے سے زائد گزرااس پر بھی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے اللہ تعالی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ تعالی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ تعالی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ تعالی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ تعالی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ تعالی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ تعالی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ الہادی۔ کارئیج الا ول شریف سے سے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کی کے اللہ کی کھروں کے اللہ کی کو اللہ کی کھروں کے اللہ کو کی مولوی صاحب کو بیا خیراطلاع ہے۔ واللہ اللہ کی کے اللہ کی کھروں کے اللہ کی کو اللہ کی کو اللہ کی کھروں کو کھروں کے کو کھروں کے کھروں کے دوانہ کو کھروں کے دوانہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے دوانہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے دوانہ کو کھروں کو کھروں

#### عالم اسلام کو عرس غریب نواز علیه الرحمه والرضوان مبارک هو!

پچپاسوال سالاندعوس شیر بیشهٔ اہل سنت مظہراعلیٰ حضرت خلیفه کاعلیٰ حضرت علیه الرحمة والرضوان

## وصال مبارك انتقال پرملال

#### المشتهر

مولانا محمد سنابل رضاشمتی، جنزل سکریٹری آل انڈیاستی جعیت العلماءاتر پردیش

شعبةنشروا شاعت دارالعلوم رضائخ خواجها جمير نثريف راجستهان